# وعمره کی است و اس



NG PRINCIPAL PROPERTY OF THE P © جمله حقوق تجق ناشر محفوظ



225, 45, Bellasis Road (J.B.B. Marg) Shop No. 7, Nagpada, Mumbai-400008 Tel.: 23003410, 23013884, Mobile: 9892134364 Abdul Aziz, Mobile: 9892861693

http://www.ibnekaseer.net



Printed at: Farid Enterprises, Delhi-2

Composed at: Frontech Graphics, Abdul Tawwab, 9818303136, 9871907860 

### ۇعاء

تیری عظمتوں ہے ہوں بے نجر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کمیں عرش ہے کمیں طور ہے یہ جبا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا گر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ایمی دل کی شرط نہ ڈالنا ایمی دل کی شرط نہ ڈالنا ایمی دل نگاہوں ہے دور ہے



# عرضٍ مرتب

جولوگ عربی الفاظ میں مسنون دُعائیں نہ پڑھ سکتے ہوں، ایسے لوگوں

کے لئے مسنون دُعاوَں کا ترجمہ پڑھ کر دُعا مانگنا بقیناً اللہ تعالی کے قرب کا
سبب ہوگا اور ان کو اِن شاء اللہ اجر و تو اب ضرور ملے گا۔ اس لئے کہ وہ اللہ
تعالی کے حکم "اُدُعُونِیْ" (یعنی جھ سے مانگو) پڑھل کررہے ہیں، نیز حدیث
"اللہ عَاءُ هُو اَلْحِبَادَهُ " ( دُعاہی ہڑی عبادت ہے ) پر بھی عمل کررہے ہیں اور
دُعا کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کی وجہ سے جامع
بھی ہونے دو ہو ہے دو ہو سے باک بھی ہے۔ اس لئے جولوگ عربی پڑھ سکتے
بھوں، لیکن معنی نہ جانتے ہوں ان کو بھی ترجمہ بھی بھی ضرور پڑھ لینا چاہئے
ہوں، لیکن معنی نہ جانتے ہوں ان کو بھی ترجمہ بھی بھی ضرور پڑھ لینا چاہئے
تا کہ ان کو معلوم ہوجا و سے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں بھر بید دُعا هیتی دُعا ( مانگنا )
واللہ اعلم بالصواب
عرب علی ۔
واللہ اعلم بالصواب

ہر دُعالیقین اوراستحضار کے ساتھ پڑھیں۔ کہ دُعاوُں کا فائد و فرائض کے اہتمام پرموقوف ہے کوئی بھی نقل عمل فرائض کا ہدل نہیں ہوسکتا۔ اس کے تمام فرائض کا اہتمام

نہایت ضروری ہے۔

فوٹ: جواللہ کابندہ اس کتاب کوشیح کرانا چاہے یا کسی زبان میں اس کا
تر جمہ کرنا چاہتے قومرتب کی جانب سے بغیر گھٹائے ، بڑھائے
اس کوشائع کرنے کی کمل اجازت ہے۔

أَدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ٥ (مورةالاعراف، آيت ۵۵)

پکاروتم اینچ رب کوگز گزا کراور چیکے چیکے، بیٹک وہ بے اعتدالی کرکے حد سے تجاوز کرجانے والوں کو پسندنہیں کرتا۔

> يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْر الْخَلُق كُلِّهِم

َاللَّهُ ٱكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَّسُبُحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَاصِيْلاًه

دُعا وَل كَي قبوليت كي اجم مدايات

(۱) الله تعالیٰ کے نز دیک دُعاوٰں سے زیادہ پند یہ دکوئی چیز نہیں۔اور دُعاعبادت کامغز ہے۔ (ترندی ٹریف جلد ۲٫۵ صفحہ ۱۷۵ (٢) ۇ عاۇل كى ابتداءوانتېاء مىن اللەتغالى كى حمدو شااورسر كاردو عالم صلى

الله علیه وسلم پر در ود بھیجنا مسنون ہے۔ (ترندی شریف، جلد ۴، صفیہ ۱۹) اور فضائل درود شریف صفحہ ۵۷ میں وُ عاوَں کے درمیان میں بھی وُرود شریف کومسنون نقل فرمایا ہے۔

(٣) قبولیت کا یقین اور نہایت کیسوئی اور انتہائی توجہ کے ساتھ وُعاء کرنی جاہئے۔

ی . (۴) دُعاء میں خاکساری اورانکساری اور مظلومیت کا مظاہرہ کرنا جاہئے۔

(۵) بے تو جبی اور غفلت اوراُ کتا ہٹ کے ساتھ دُ عا قبول ٹییں ہوتی۔ اس کئے دُ عافخضراور جامع ہونی میا ہئے۔

(۲) حرمین شریفین اوروہاں کے خصوص مقامات میں وُعاکیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔

(2) جائِ کرام اور عمرہ کرنے والوں کی دُعاکیں عنداللہ زیادہ قبول ہوتی میں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حاجیوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور ان لوگوں کی بھی مغفرت کی جاتی کرام

دوران طواف

بیت اللہ کے اندر

ماءِزم زم پيتے وفت

صفا پہاڑی پر

ئر وہ پہاڑی پر

سعی کے دوران

ميدان عرفات ميں

ميدان مزدلفه ميس

ر کن میمانی کے پاس

رمی کے بعد جمرات کے پاس

بيت الله شريف كود كيصتے وقت

خطیم کے اندر (فٹخالقدیر،جلد۲،صفحہ۵۰۸)

میدان منی میں

مقام ابراہیم کے پاس

ملتزم پر

(1) (r)

(m)

(r)

(a)

(Y)

(4)

(A)

(9)

(1+)

(11)

(11)

(Im)

(10)

(10)

(14)

(٨) اگرع بي الفاظ كي منقول دُ عائين زباني ياد نه هون تو مخصوص مقامات

میزابِرحمت کے پنچے

(مجمع الزوائد ،جلد٣،صفحة ٣١١)

اینی مادری زبان میںاینی دلی مرادیں مانگی جائیں۔

مکہ اور مدینہ میں دُعائیں قبول ہونے کے

تىس(۳۰)مقامات

يَا رَبّ صَلّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِمِ

مکہ معظمہ میں اکیس (۲۱)مقامات ایسے ہیں جن میں وُعائیں قبول

ہونا کتب فقداورسلف سے ثابت ہے اور مدیندالمنو رہ میں بھی بہت سے

مقامات ایسے ہیں جن میں وُعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ۹

مقامات احقر نے بیماں پر ذکر کرد یئے ہیں۔ان مقامات میں دُعاوُں کا

بہت زیاد وا ہتمام رکھا جائے ، وہ مقامات حسب ذیل ہیں:

میں کتاب د مکھ کربھی پردھی جاسکتی ہیں۔

(٩) اگرعر بی الفاظ کی منقول وُ عائیں زبانی یاد کچھ کریڑ ھنابھی دشوار ہوتو

ان مقامات میں اللہ تعالیٰ ہے اہتمام کے ساتھ دنیا وآخرت کی غارثو رميں۔ (14)

غارجراءمين (IA)

جس جگه بردارارقم تھا۔ (19)

جس جله يرحضرت خديجة الكبرى في الله كان تعاـ (r) (r1)

مقام مدعی میں۔ بیمسجد حرام سے جنت المعلّی کی طرف حاتے ہوئے راستہ میں واقع ہے۔

مدينه منوره ميں رياض الجنة ميں (rr)

(غنية المناسك ،صفحه ٢٥) استوانهٔ عائشہ ﷺ کے ماس (rm)

استوانهٔ ابولبابہ کے پاس (rr) (ra)

محراب نبوي طبقتن ميں (ry)

صفّه میں مسحد فنخ میں

(74)

مسجدقبامين مىحداھىلتەن مىں

(M) (rq) مسجدا جابه مين (m)

مرادیں مانکنی جا ہئیں۔اورغفلت سے کام نہ لینا چاہئے اوران میں سے

(ترندي،جلد ۱۸۱۲)

(حصن حصين مترجم، صفحه ١٤)

ا کثر مقامات کی مخصوص وُعائیں اس کتاب میں نقل کردی گئی ہیں۔

جو شخص سفر کے لئے گھر سے روانہ ہوتے وقت بدؤ عارا ہے گا،

شیطان اوردشمنوں ہے محفوظ رہے گاءاور ہرمشکل آسان ہوجائے گی۔

اللہ کے نام سے سفر شروع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی بر تو کل کرتا ہوں،

معصیت سے حفاظت اوراطاعت برقد رت الله تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو

عکتی۔اے اللہ آپ ہی کی مدد ہے حوصلہ اور ہمت کر کے پہنچنے کا ارادہ کرتا

ہوں ۔آپ ہی کی مدد سے معصیت سے بیتا ہوں ۔آپ ہی کی مدد سے سفر

بسُم اللَّهِ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ط

ٱللَّهُمَّ بِكَ ٱصُولُ وَبِكَ ٱحُولُ وَبِكَ ٱسِيُرُ طَ

سفرشروع کرنے کی دُعا

میں جلتاہوں۔

سمندر کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہوائی جہاز میں پڑھنے کی دُعاء

جب ہوائی جہاز پر واز کر جائے اور پر واز کے دوران جب سمندر سیس گان میں تھا ہے میں دو

ك اوپر ت كُرْر ف يدُ عاء پر هـ: بِسُمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرُسُهَا طُ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوُمَ الْقِيْمَةِ وَالسَّمْواتُ

مَطُوِيًّا تِنْ مَ بِيمِينِهِ طَ سُبُحنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُوِ كُونَ ٥ (سورة بود، آیت ۲۱، بورة الو مرآیت ۲۷، بحواله صن تصین صفیه ۱۷) الله کے نام سے اس کا چلنا ہے، اور الله کے نام سے اس کا تشہرنا ہے،

بیتک میر ارب غفورورجیم ہے۔وہ اوگ خدا کی عظمت وقد رکو کمادھ پنیس پیچا ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن بوری روئے زیدن اس کی مھی میں

ہو گئی۔اور تمام آسان اس کے دست فقد رت میں لیٹے ہوئے ہول گے اور اس کی ذات یاک وہرتر ہے ان کے شرک ہے۔

دورانِ سفر برِ هتے رہنے کی دُعاء

ٱللَّهُمَّ هَوِّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا وَاطُوعَنَّا بُعْدَهُ، ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ الصَّاحِبُ

ہوائی جہازیا دیگرسواری پرسوار ہونے کی دُعاء

جب جہاز کی سیر حیوں پر چڑھنے گئے، یا ہوائی جہازیا گاڑی یا کسی اور سواری پر سوار ہونے گئے تو بسم اللہ پڑھ کرید دُعاء پڑھے:

سُبُحَانَ الَّذِی سَخَّرَلَنَا هِذَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقُوِنِیُنَ۵ وَاِنَّا إِلَی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوُنَ٥ (مسلم شریف،جلدا،صفی۳۳۸،ترندی شریف،جلد۲،صفی۳۸۱) الله کی ذات یاک ہے جس نے اس کو ہمارے اضیار میں دیاہے،اورہم اس

اللہ فی ذات یا ک ہے بس نے اس کو ہمارے اختیار میں دیا ہے، اور ہم اس کواپنے قابو میں کرنے کے اہل نہیں تھے اور ہم صرف اپنے رب کے پاس لوشنے والے ہیں۔

کسی منزل براُتر نے کی دُعا

جب دورانِ سفر کسی جگر گھر ناچا ہے تو بید ُ عاپی ہے کو گھر جائے۔ رَبِّ اَنْزِ لَیْسُ مُنْزَلاً مُّہَارَ کُا وَّانْتَ خَیْرُ المُنْزِلِیْنَ ٥ (مورۃ المؤمنون، آیت ۲۹، بحوالیالحزب الاعظم، صفحہ ) اے میرے رب مجھے برکت کے ساتھ یہاں اُ تار۔ اور آپ بہترین اُتارنے والے ہیں۔ السَّفَر وَكَا بَةِ الْمَنظر وَسُوءِ الْمُنقَلَب فِي الْمَال وَالْآهُلُ طُ

ترندي شريف، جلدا، صفحة ١٨١)

(مسلم شريف، جلدا، صفحة ٢٦٣٨، مصن حميين ، صفحة ٢١١م شكوة شريف ، جلدا، صفحة ٢١١٠،

ا ساللہ! ہمار ساس سفر کوہم پر آسان کردیجئے۔اوراس کی درازی کوہم پر سمیٹ دیجئے۔ا ساللہ آپ ہی سفر میں ہمارے رفیق ہیں۔اور آپ ہی ہمارے المی وعیال کی دکیمہ بھال کرنے والے ہیں۔ا ساللہ میں آپ کے دربار میں سفر کی مشقت سے بناہ پاہتا ہوں اور بناہ پاہتا ہوں بری حالت

و کیھنے ہے،اورواپس آ کرگھر میں بچوں اور مال میں بری حالت و کیھنے ہے۔

صرف مج كااحرام بإند صتے وفت پڑھنے كى دُعاء

جب صرف ج کا حرام باند سے کا ارادہ ہوتو دور کعت نماز احرام کی پڑھیں، اور کپلی رکعت میں سورہ قُلُ یَّ اِیُکْ فِیْ الْکُفِورُونَ اور دوسری رکعت میں قُلُ هُوَ اللَّه شریف پڑھیں۔ نمازے فراغت کے بعد اگریادہ ہوتو بیدُ عاء پڑھیں: ٱللَّهُمَّ إِنِّى َ اُوِيُدُ الْحَجَّ فَيَسِّرُهُ لِيُ وَتَقَبَّلُهُ مِنِّى طُ ( له ايرشيد يه جلدا ، سخي ۲۱۱ ، زيلس جلدا ، صفحه ۲۱۱ ، (يلس جلدا ، صفحه )

اےاللہ میٹک میں جج کاارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان فرمااور میری طرف ہے تبول فرما۔

عمر ہیا جج منتع کے احرام کی دُعاء جب عمرہ کا حرام باندھنا ہے یا جج تنتع کرنے کا ارادہ ہے تو اس

عب روانا در اباید و به پیری می وقت و مدوره به در طرح و عاویر هیس:

ٱللَّهُمَّ اِنِّيَّ ٱٰرِيْدُ الْعُمُوةَ فَيَسِّرُهَا لِيُ وَتَقَبَّلُهَا مِنِّيُ<sup>ط</sup> (مراثی الفلاح، سختام)

ر موں سیاں ہے۔ اےاللہ بیشک میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اس کومیرے لئے آسان فرما

اوراس کومیری طرف ہے قبول فرما۔

اور جب متتع ۸رزی الحجه کو ج کااحرام با ندھ لے گاتو ج کی دُعاء پڑھے جواویر ذکر کی گئی ہے۔

حج قِران کےاحرام کی دُعاء جب حج قِران کرنے کا ارادہ ہو یعنی حج اورعمر ہ دونوں ایک ساتھ

كرنے كااراد ه ہوتو ان الفاظ ميں دُ عايرٌ صين:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمُوةَ فَيَسِّرُهُمَا لِي وَتَقَبَّلُهُمَا مِنِّيْطُ (بدايدرشيديه، جلدا، صفحه ٢٣٧)

اےاللّٰہ بیشک میں حج وعمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، دونوں کومیرے لئے آسان فرمااورميري طرف ہے قبول فرما۔

احرام کی نماز کے بعد متصلًا مذکورہ دُ عامیرُ ھے کر احرام کی نبیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں اور تلبیہ پڑھنے کے بعد احرام کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اور اسی وقت سے وہ تمام اُمور حرام ہوجاتے ہیں جن کااحرام کے بعد کرنامنع

تلبيه كےالفاظ

لَبَّيْكَ، اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُمُلِّكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ ط (مسلم تريف، جلدا، صفح ٣٥٥)

میں تیرے دربار میں حاضر ہوں،اےاللہ میں تیری بارگاہ میں باربار حاضر موتا مول، تیرا کوئی جمسر نہیں، میں تیری بارگاہ میں حاضر موتا مول \_ بیشک ہرتعریف اور ہرفتم کی نعمت اور با دشاہت تیرے ہی لئے ہے، تیرا کوئی ہمسر

حدودِحرم میں داخل ہونے کی دُعاء ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَـٰذَا حَرَمُكَ وَحَرَمُ رَسُولِكَ فَحَرَّمُ لَحُمِي وَدَمِي

وَعَظُمِي وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ ، اَللَّهُمَّ امِنِّي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبُعَثُ عِبَادَ كَ طُ ﴿ إِلَمُعَنْ تَبْبِينِ الْحَقَالُقِ، جِلدًا، صَحْيُهُ ا، قاضي خال جلد ا ، صَحْدُ ١٣٠٥، غنية جديد، صفحه ٩١، قديم صفحه ٥٠) ا ےاللہ بیشک بہتیرااور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاحرم ہے۔ پس تومیرا گوشت، خون ، مڈی اور کھال کوجہنم پر حرام فرما۔ اے اللہ اُس دن کے

عذاب ہےمیری حفاظت فرماجس دن تواییے بندوں کواُٹھائے گا۔

مسجد حرام میں داخل ہونے کی دُعاء

جب معجد حرام میں داخل ہونے گگتو داہنا یاؤں آ گے رکھے۔اور

درود شریف پڑھ کرییدُ عاء پڑھے:

بِسُمُ اللَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِي وَافْتَحُ لِیَ اَبُوابَ رَحمَتِکَطْ (ترزی،جلدا، شنما ٤٠

تاضی خال جلدا ، صغیه ۱۵ ۳۵ ، حصن حسین صغیه ۱۱ ، غنیة جدید میرصغیه ۵۷ ، قدیم صغیه ۵ ) میس الله کنام سے داخل موتا مول و رو دو سلام الله کے رسول صلی الله علیه

وسلم پرنازل ہو۔اےاللہ میرے گناہ معاف فرمااور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔

بىتاللەشرى<u>ف ىرىپلى نظر</u>كى دُعاء

جب مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تعبۃ اللہ پر تہلی مرتبہ نظر رقت مار رہ ھے:

يِرِّ بِنَوْ بِدُوعَاء بِرِّ هِي: أَلْمُ أُمَّةً أَنْهُ السَّلِامُ وَمِنْكَى السَّلامُ وَهَدَّنَا رَثَنَا السَّلامُ الأَلْمُةَةً

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَّمُ وَمِنْكَ السَّلاَّمُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَّمُ اَللَّهُمَّ وَدُمُنَ اللَّهُمَّ وَدُمُنُونِفًا وَتَكُرِيمًا وَمَهَابَةً وَّزِدُ مَنُ حَجَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُولِ

( بكذا قاضَى خال، جلدا، صفحه ١٥ اس، احكام الحج، صفحه ٣٣)

اے اللہ آپ سلام ہیں، اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ہے۔ اے ہمارت ہیں کی طرف سے سلامتی ہے۔ اے ہمارے پر اس گھر کی ہمارے وارد گار میں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ اپنے اس گھر کی تعظیم و تکریم اور شرف و ہیہ کوزیادہ کرد بیجئے۔ اور چوشش اس کا جج یا عمرہ کرے اور شرف اور ثواب زیادہ کرد بیجئے۔

اگریاد ہوتو بیدؤ عاء پڑھنے ، ور ندا پئی مادری زبان میں اس کامفہوم ادا کر کے مرادیں مائگے۔

سب سے پہلا کا مطواف

ہا ہر ہے آنے والے کے لئے متجد حرام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام طواف کرنا ہے۔

طواف شروع کرتے وقت میدُ عاء پڑھئے:

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهِ اَكُمْرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ،

اَللَّهُمَّ إِيْمَانًا ﴿ بِكَ وَتَصْدِيقًا ﴿ بِكِتَابِكَ وَوَفَا ۚ ﴿ بِحَمَالِكُ وَاتِّبَاعًا

لِسُنَّةٍ نَبِيكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُ (بِالْمَعَى قَاضَى طَالَ، جَلَدا، وَفِي اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُ (بِالْمَعَى قَاضَى طَالَ، جَلاا، وَفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

پہلے چکر کی دُعاء

طواف کے پہلے چکر میں پیددُ عاء پڑھیں:

سُبُحَانَ اللّهِ وَالْحَمُدُ لِلّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَ اللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عُولَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَوْلَ وَلاَ عَلَى رَسُولِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ، اللّهُمَ إِيْمَانًا مِ بِكَ وَتَصُدِينًا مِكَلَمَ تِكَ وَوَفَا عَ مِيهِ كَ وَتَصُدِينًا مُحَمَّدٍ وَوَفَا عَ مِيهِ كَ سَبِدنا مُحَمَّدٍ وَوَفَا عَ مِيهُ دِكَ وَاتّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيّكَ وَحَبِيهِ كَ سَبِدنا مُحَمَّدٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

اَللَّهُ مَّ اِنِّكَى اَسُٰتُلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الْقِلْمَةَ فِي الدِّيْنِ وَاللَّنْيَا وَاللَّخِرَةِ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ<sup>ط</sup> (مص<sup>ر</sup>هين في ٢٢٨ بنتي شده)

اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔اور ہرتعریف اللہ کے لئے ہے، اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اسکی مدد کے بغیر گنا ہوں سے بچانہیں جاسکتا، اور اللہ ہی کی مدد سے اطاعت برقد رت ہوتی

جو شخص طواف میں بید کر عاء پڑھے گا، اس کے دس گنا و معاف اور اس کے لئے دس سیکیا ل اور دس ورجات بلند کئے جائیں گے۔ (ابن ماجہ صفح ۱۲)

لئے ہرتعریف ہے۔اوردرودوسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بازل ہو، اے اللہ تھے پر ایمان لاتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے اور تیرے عہد کے ایفاء اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے امتاع کے لئے تجر اسود کوچو متا اور چھوتا ہوں۔

اوراً كريدُ عاءنه رو حسكة وصرف بِسُم اللَّهِ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ، رُحِهِ لِمَا كَانَى بِ-

# طواف کے ساتو ں چھیروں کی الگ الگ دُ عائیں:

طواف شروع کرنے کے بعد ہر پھیرے کے لئے الگ الگ الگ فعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اور ہم یہاں ہر پھیرے کی دُعاءالگ الگ پیش کرتے ہیں تاکہ پڑھے والوں کو مہولت ہو۔ مگرید بات یاد وَئی چاہئے کہ بیسب دُعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلی العیین ٹابت تو ہیں لیکن اس تر تیب سے منقول نہیں ہیں، اس لئے ان کے علاوہ دوسری دُعائیں بھی پڑھی جا کتی ہیں۔ البتہ رکن یمانی اور چر اسود کے درمیان کی دُعائیں بھی پڑھی جا کتی ہیں۔ البتہ رکن یمانی اور چر اسود کے درمیان کی دُعاءاتی طریقہ سے تابت ہے۔

ا ے اللہ! میں آپ ہے دُنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی میا ہتا ہوں۔اے ہمارے رب! ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچالیجئے۔ اور جنت میں نیک لوگوں کے زمرے میں ہم کو داخل فرمائے نو بڑاغالب اور بڑا بخشش کرنے والا دوٹوں جہانوں کایالنہارہے۔

دوسرے چکر کی دُ عا

بسُم اللُّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَّادُ كَهِكُردومرا چكرشروع كر دیں۔اوردوسرے چکرمیں پیدُ عاء پر هیں:

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَٱلْاَمُنَ ٱمُنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَانَا عَبُدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَآئِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرَّمُ لُحُوْمَنَا وَبَشُرَتَنَا عَلَى النَّارِ ﴿ اللَّهُمَّ حَبَّبُ اِلَيُنَا الْإِيْمَانَ وَزَيَّنُهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرَّهُ اِلَيْنَا الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيُنَ<sup>عَ ط</sup>َ

ٱللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوُمَ تَبْعَثُ عِبَاذَكَ ۖ ٱللَّهُمِّ ارُزُقُنِي

إ بالمعنى قاضى خال ار۵اس زيلعي ۲ر۷۱\_ ع يهن مترجم رسووا\_ سو مصن حصین مترجم ر۸۷ \_

ہے۔اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بڑی عظمت والا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام نا زل ہو۔اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لانے کی حالت میں اور

تیرے کلمات کی تصدیق کرنے اور تیرے عہد کے ایفاء کرنے اور تیرے نبی اور حبیب سید نامحرصلی الله علیه وسلم کی سنت کی انتباع کرتے ہوئے ہم طواف

ا بالله بينك مين تجھ سے عفوا ورسلامتی كاسوال كرتا ہوں \_اور دين اور دنيا و آخرت میں دائمی درگز ر اور حصولِ جنت اور جہنم سے نجات کے ساتھ کامیانی کی التجاءکر تاہوں۔

ہدایت:- ہدوُعاءرکنِ بمانی پر پہنچنے سے پہلے بہلے ختم کردیں۔ اس لئے کہرکن بمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھنے کے لئے الگ سے وُ عاء حدیث سے ثابت ہے، جس کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْئَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارَ ۖ وَاَدُخِلُنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبُوارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَلَمِيْنَ٥

إ ابن ماجيشريف، مكتبه قعانوي ، ۲۱۲٪ تبيين الحقائق ،۲۸۸ م

وَ اَهْ خِلْنَا الْحَنَّةَ مَعَ الْاَبُو الِ يَا عَزِيْزُ يَا عَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَلَمِيْنَ ٥ السَّهِ! بين آپ ہے دنیا وآخرت کی بھلائی اور معانی بیا بتا ہوں۔
اے اللہ ہم کو دنیا وآخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہماری دھا ظت فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم کو جنت میں داخل فرما۔
اے بڑے غالب رہنے والے اور بڑی بخشش کرنے والے، دونوں جہانوں کے بروردگار ہم کو جنت میں داخل فرما۔

### تیسر بے چکر کی دُعاء

بِسُم اللّه اللّه اكبَّهُ اكبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ كَهدَرتيسرا چَرشُروع كر ويراوريدُ عاءيرُ هير:

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْمَالِ وَالْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْمُنْقَلَبِ فَي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْمُنْقِلَةِ الْقَبْرِ وَاعُودُنِيكَ مِنْ فِئْنَةِ الْقَبْرِ وَاعُودُنِيكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمُنْيَا وَالْمَمْاتِ وَاعُودُنِيكَ مِنْ الْجِزْي فِي الدُّنْيَا وَالْاَجْرَةِ طُ

الُجَنَّةَ بغَيُر حِسَابٍ ط

ا ساللہ! بیتیرائی گھر ہے۔ بیچرم تیرائی حرم محترم ہے۔ اور یبال کا امن و امان تیرائی تائم کیا ہوا ہے، اور ہر بندہ تیرائی بندہ ہے۔ اور میں عاجز بھی تیرائی بندہ ہول اور تیرائی بندہ زادہ ہول، اور بید مقام تیری مدد ہے جنم کی آگ سے پناہ اور حفاظت کا ہے۔ لیس ہمارے گوشت اور کھال کوجنم پر حرام فرما دیجے۔ اے اللہ جمیس ایمان کی محبت عطافر ما، اور ہمارے داول کو ایمان

اے اللہ! مجھ کوقیا مت کے دن کے عذاب سے بچا، جس دن توا پنے ہندول کودوہارہ زند فرمائے گا،ا سے اللہ ہم کوافیر حساب و کتاب کے جنت عطافر ما۔

کے نور سے منور کر دے ۔اور کفر ونسق اور معصیت سے ہمیں نفرت عطافر ما۔

ہدایت: - یہ دُعاءرکن بمانی پر چینچنے سے پہلے ختم کر دیں۔ اور رکن بمانی کے بعد ذیل کی دُعایہ صیس:

ٱللُّهُمَّ إِنِّى ٱسْنُلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنُيَا وَالْاحِرَةِ طَرَبَّنَآ اللَّهِ عَلَا اللّ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَّقِيَا عَذَابَ النَّارِ لِـ

اورہم کومدایت یا فتہ لوگوں میں شامل فرما۔

ا تبیین الحقالق ۲۰ریار بر تبیین الحقالق ۲ریار

ابن ماجهشر یف ۱۱۸،مطبوعه تھانوی ۱۱۲٫

بِسُم اللَّهِ اللَّهُ آكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُدُ كَهِكَرِ وَقَا كِكَرْشُرُوعَ كَر دیں۔اور پیدُ عاءیر محیں:

ٱللَّهُ ـَمَّ اجُعَلُهُ حَجًّا مَّبُرُ وُرًا وَّسَعْيًا مَّشُكُو رًا وَّذَنْبًا مَّغُفُورًا وَّعَمَلاً صَالِحًا مَّقْبُولاً وَّتِجَارَةً لَّنُ تَبُورًا لِيَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ ٱخُوجُنِي يَآ اَللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ طَ اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَةِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمِ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلّ برّ ع وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ عَرَبّ قَيْعُنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكُ لِي فِيُمَآ أَعُطَيْتِنِي وَاخْلُفُ عَلَى كُلِّ غَانِيَةٍ لِيُ ٢ مِنُكَ بِخَيْرٍ طُ

(كتاب المناسك ١٩٩)

ا سے اللہ!میرے اس حج کو ج مبروراور حج مقبول بنا دے۔اورمیری اس کوشش کوٹھکا نہ ہر لگادے اور میرے گناہوں کی بخشش فرمادے، اور میرے

> بر ترندی ارو ۱۰ ا. تاضي خال ارا ۱۳س، زیلعی ۱۲ ریدا یم حصن حصین ر ۱۸-سع حصن حصین مترجم را ۲۳۷-

اےاللّٰہ میں تیرے دین اور احکام میں شک کرنے سے پناہ مانگتا ہوں اور یناہ مانگتا ہوں کسی کو تیرا ہمسر بنانے سے اور تیرے احکام کی مخالفت کرنے

ہے،اورنفاق ہے،سوءِاخلاق ہے،بری چیز کے دیکھنے ہے،اوریناہ مانگتا ہوں مال، اٹل وعیال اوراولا د کی تبدیلی ہے۔اے اللہ! میں قبر کے فتنہ ہے۔

تیرے دربار میں پناہ مانگنا ہوں ،اور زندگی اور سکرات موت کی مختیوں سے یناہ مانگتاہوں اور دنیا اورآخرت کی رسوائی ہے تیری بناہ جا ہتا ہوں۔

ہدایت: - بیدُ عاءر کن بمانی پر پہنچنے سے پہلے ختم کردیں۔اس کے بعد بيدُ عايرٌ هيں:

ٱللَّهُ مَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ طَرَّبَّنَآ اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَالْمُخِلُّنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْآبُوارِ لِي يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ٥ ا ےاللہ! میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معافی کا طالب ہوں۔اے الله! ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اور ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔توبڑا غالب رہنے والااور مغفرت کرنے والاہے۔ دونوں جہان کا یالنہارہے۔

ل ابن ماجيشر يف ۱۲۱۷، مكتبه تفانوي ۱۲۱۷\_

ا ےاللہ ہم کوونیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ ہم کونیک لوگول کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے بڑے غالب رہنے والے، گنا ہوں کو معاف کرنے والے، دونوں جہانوں کے یالنہار ہماری فریا دس لے۔

يانچويں چکر کی وُ عا

ل زیلعی ۱۷/۲۱ یع زیلعی ۱۷/۲۱

بسُم اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَوُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ كَهِكُرِيا نِجِوال چَكُرشُروع كُر دیں۔اور بیدُ عاءیر محین:

ٱللَّهُ مَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلَّ عَرُشِكَ يَوُمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرُشِكَ لِـ وَلاَ بَاقِيَ إِلاَّ وَجُهُكَ وَاسُقِنِيُ مِنْ حَوْضِ نَبِيّكَ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْتُةً مَّرِيْتَةً لَّا نَظُمَأُ بَعُدَهَآ اَبَدًا طُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسُتُلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعُودُهِكَ مِنْ شَرَّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَ الْمُسْتَعَانُ

ل ابن ماجه، ۲۱۸، مکتبه تضانوی ۱۲۲۰\_

مجھ سے غائب ہے۔

رية حيس:

اس عمل کومقبول ترین عمل صالح بنا دے اوراس کوالیں تجارت بنا دے جس میں کوئی گھاٹا نہ ہو۔اے دلوں کی باتو ں کو جاننے والے۔اےاللہ! مجھ کو تاریکی سے نکال کراُ جالے میں داخل فرما۔اے اللہ! بیشک میں تیری رحمت کے حصول کے ذرائع اور تیری بخشش کے رائے اور ہر گناہ ہے سلامتی کی التماس كرتا ہول، اور ہرنيكى يرقائم رہنے اور جنت كى كاميا في اورجہم سے نجات کی التماس کرتا ہوں ۔ا میر برا مجھے اس روزی پر قناعت عطا

فرما جوتو نے مجھے دی ہے اور مجھے ہر کت عطا فرما، ان چیز وں میں جوتو نے مجھےعطا فرمائی ہیں۔اورتو خیر کے ساتھ میری ہرأس چیز کا نگہبان بن جا جو

م**ر ایت: -** بیدُ عاءرکن بمانی پر پہنچنے سے پہلے ختم کر دیں،اس کے بعد بیدُ عاء

ٱللَّهُ مَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلْاخِرَةِ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّالِ وَالْمُخِلُّنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْلَبُرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ العَلْمِيْنَ٥

وَعَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اللَّا بِاللَّهِ إِ

کے عذاب سے بناہ مانگنا ہوں۔اور قول فعل عمل میں سے ہراس چیز سے بناہ مانگنا ہوں جو مجھ کوجہنم سے قریب کر سکتی ہے۔

ہدایت: - بیدُ عاءرکن بمانی پر پہنچنے سے پہلے ختم کردیں،اس کے بعد بیدُ عاء پڑھیں:

اَللَّهُ مَّ إِنِّى اَسْنَلُکَ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ رَبَّنَا النَّالِ فِي الدُّنْيَا الْحَنَّةَ وَقِفَ الْاَحْرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَذَابَ النَّالِ وَافْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِفَا عَذَابَ النَّالِ وَافْخِرَةً حَلْنَا الْحَنَّةُ مَعَ الْلَهُورَ إِيَّا عَزِيْدُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ العلَمِيْنَ العَلْمِينَ العَلْمِينَ العَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الل

چھٹے چکر کی وُعاء بسُسہ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَتْحَبُو وَلِلّٰهِ الْحَمُدُ كَهِدَر حِصْا چَكَرشُ وعَ كر

ٱللَّهُ مَّ إِنِّى ٱسْنَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا يُقَرِّبُنِى اِلْيَهَا مِنُ قَوْلِ اَوْ فِـعُـلِ اَوْ عَمَلِ وَاَعُوٰذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِى اِلنَّهَا مِنْ قَوْلِ اَوْ فِعْلِ اَوْ عَمَلِ \*

ہ رہا ہے اللہ جس دن تیر عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ بنہ وگاء اُس دن مجھے عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ بنہ وگاء اُس دن مجھے عرش کے سامیہ کے عالم وہ کوئی باتی سے عمالوہ کوئی باتی سے وائیس سے اور جھے کوئی ہائی بلادے کہ جس سے پھر اَبرا الآباد تک سیراب کرا دے ایسا خوش ذاکقہ بانی بلادے کہ جس سے پھر اَبرا الآباد تک سیراب کرا دے ایسا خوش ذاکقہ بانی بلادے کہ جس سے پھر اَبرا الآباد تک سیرے نہیں سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا۔ اور میں براُس چیز کے شرے تیرے نہیں سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم نے بناہ مائی ہے ۔ اور تو بنی مددگار اور تو بنی کافی ہے ۔ اور اللہ کی مدد کے بغیر معصیت سے حفاظت اور طاحت پر قدرت نہیں ہو ساتی ۔ اے اللہ بیشک میں تجھے سے جنت اور اس کی نعتوں کا سوال کرتا ہوں اور اس چیز کا سوال کرتا ہوں دو تول وقعل وقعل وقعل علیہ میں مجھوکو جنت تک پہنچا دے اور میں جہنم سوال کرتا ہوں جو تول وقعل وقعل وقعل میں میں جھوکو جنت تک پہنچا دے اور میں جہنم سوال کرتا ہوں جو تول وقعل وقعل وقعل وقعل میں میں جھوکو جنت تک پہنچا دے اور میں جہنم سوال کرتا ہوں جو تول وقعل وقعل وقعل وقعل میں بھوکو جنت تک پہنچا دے اور میں جہنم

ل ترزى ١٩٢٦- ع وهدر في الحزب الاعظم، ١٠٠ جصن حصين ١٠٠٠-

د یں۔اور بیدُ عاءیر مطین:

ٱللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُونًا كَثِيْرَةً فِيُمَا بَيْنِي وَبَيْنَكِ وَحُقُونًا اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ

كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلُقِكَ طَ ٱللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرُهُ

لِيُ وَمَا كَانَ لِخُمِلُقِكَ فَتَحُمِلُهُ عَيْنِي وَاغْنِنِي بِحَلالِكَ عَنُ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنُ مَّعُصِيَتِكَ وَبِفَصْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ

يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ٱللَّهُمَّ إِنَّ آيُتُكَ عَظِيمٌ وَّوْجُهَكَ كَرِيمٌ وَّٱنْتَ يَآ اَللَّهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّيُ طُلَ

ا الله! بيتك تير عمير باوير بي شارحقوق بين جوتير باورمير ب درمیان میں ہیں۔اور بےشار حقوق میرے اور تیری مخلوق کے درمیان میں ہیں۔اے اللہ ان میں سے جوحقوق تیرے ہیں مجھ سے ادا ہونے سے رہ گئے ہیں تو اُنہیں معاف فر مادے اور جوتیری مخلوق کے ہیں اُن کواین مخلوق سے بخشوانے کی ذمہ داری لے لے۔ اور مجھ کوحلال کمائی کی توفیق عطافر ما اور حرام سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت کے ذرایعہ سے معصیت سے حفاظت فرما اور اپنے فضل کے ذریعہ سے غیروں کے دست مگر بننے اور

احسان مند ہونے سے میری حفاظت فرما۔اے بہت زیادہ بخشے والے،

ا بالله بیتک تیرا گھر ہڑی عظمت والا ہےاور تیری ذات کرم والی ہے۔ ا ےاللہ نؤیڑا ہر دبار اور کرم والا اورعظمت والا ہے، درگز رکرنے کوتو پیند فرماتا ہے، لہذامیری خطاؤں کودرگز رفرما دے۔

مدایت: - بیدُ عاءرکن بمانی بر پہنچنے سے پہلے ختم کردیں،اس کے بعد بيۇ عاير ھيں۔

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ وَادُخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْابُوارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَلْمِيْنَ٥ ا ہےاللہ! میں آپ ہے دنیا اورآخرت کی بھلائی اورمعافی کاطالب ہوں ۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا وآخرت کی بھلائی عطا فرما۔اور ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فر ما۔اے بڑے غالب رہنے والے اور بڑی بخشش کرنے والے دونوں جہانوں کے پالنہار۔

سانویں چکر کی دُعاء

بِسْمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبُو وَلِلَّهِ الْحَمْدُ كَهِدَرَ مِاتُوال چَكَرَثُرُوعَ كَر دير -اوربيدُعاء يرهين:

اے اللہ بیشک میں آپ سے ایمانِ کال اور سچا یقین اور وسیج ترین رزق کا سوال کرتا ہوں اور خشوع کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان پاک حال کمائی اور سچی تو بداور مرنے سے پہلے تو بدی تو فیق اور موت کے وقت سکر اسید موت کی آسانی اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب و کتاب کے وقت عفو و درگز راور معانی اور حصولِ جنت کے ساتھ کامیا بی اور محت سے جہنم سے نجات بیا ہتا ہوں ۔ اے بڑے عالب اور بڑی تیں رحمت سے جہنم سے نجات بیا ہتا ہوں ۔ اے بڑے عالب اور بڑی

بخشش کرنے والے، اے میرے رب جھے کوعلم نافع کی زیادتی عطا فر مااور جھے کو آخرت میں نیک لوگوں کے زمرے میں شامل فر ما۔

مدایت: - بیدهٔ عاءرکن میانی پر پہنچنے سے پہلے ختم کردیں۔اس کے بعد میدهٔ عاء پڑھیں:

لَلْهُ مَّ إِنِّى أَسْتُلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَا وَالْاحِرَةِ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ لِ وَالْمُحِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّالُ يَا رَبَّ الْعَلْمِيْنَ٥

ا ساللہ! میں آپ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور معانی کا طالب ہوں۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اور ہماری جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ ا سے بڑے عالب اور بڑی بخشش کرنے والے دونوں جہانوں کے پالنہار۔

مقام ابراميم العَكِيِّيُكُلُ برِنماز

طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابرا ہیم پر پہنچے۔اوروہاں پہنچ

كريداً يت پڑھے: وَاتَّخِذُواْ مِنُ مَّقَامِ اِبْواهِيُمَ مُصَلَّى ط (سورةالقره،آیت۱۵۵) (این ماپیشریف،صغید۲۱۸، مکتبه تعانوی،صغید۲۱۹،مسلم شریف،جلدا،صغید۳۹۵،حسنصین،صغید۸۱)

ترجمہ: (تم مقام ابراہیم کے پاس اپنامصلی بناؤ)۔

ہیں آبیت پڑھ کر پھر مقام ابراجیم النگائی کے پاس دو رکعت صلوٰ قاطواف پڑھے۔بشر طیکہ وہاں پر جگہ خالی ہواورطواف کرنے والوں کے درمیان اور لوگوں کی بھیڑ میں وہاں پر نماز کی نبیت باندھنا جائز نہیں۔ بجائے ثواب کے گناہ کا خطرہ ہے۔

صلوق طواف کے بعد مقام ابراہیم الطبیلا پروُعائے آوم الطبیلا فی مسلوق طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم الطبیلا پر جاکروُعائے آوم الطبیلا کے الفاظ بہیں: اللّٰهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ حَاجَمَتِی اللّٰهُمَّ إِنَّکَ فَاعْفِرُ لِی کُ نُوبِی طَ اَللّٰهُمَّ إِنِّی فَاعْفِرِ لِی کُ نُوبِی طَ اَللّٰهُمَّ إِنِّی

اَسُأَلُکَ إِیْمَانًا يُّیَاشِرُ قَلْبِی وَیَقِیْنًا صَادِقًا حَتَّی اَعْلَمَ اَنَّهُ لاَیُصِینُینی إِلَّا مَا کَتَبُتَ لِیُ وَرِضًا قَبِمَا قَسَّمُتَ لِیُ یَاۤ اَرْحَمَ الوَّاحِمِینَ ط ( پچوفرق کے ساتھ حوالے) (تبین الحقائق ۱۹۰۲، فق القدیر ۲۵۷۱، فق القدیر زکریا ۲۹۸/۲، شای کراچی ۲۹۹۷، تقریرات رافق ۱۹۰۷)

ا الله! تو میر نظاہری اورباطنی حالات کوخوب جانتا ہے بمیر اعذر قبول فرما اور تو میری حاجت کو جانتا ہے ، البندا میری طلب پوری فرما ، اور تو میر ا دل کی بات جانتا ہے ، میر سے گناہ معاف فرما اسے الله بیٹک میں تجھ سے ایمان رائخ اور یقین صادق کا سوال کرتا ہوں جو میر سے قلب میں پیوست ہو جائے حتی کہ میں جان لول کہ مجھ کو صرف اتنی مقد ارتیج پی سے جتنا تو نے میر سے لئے کھ دیا ہے اور میں تجھ سے اس چیز پر رضا مندی طاب کرتا

ہوں جتناتو نے میرے لئے مقد رکر رکھا ہے۔ نوٹ: - جو شخص صلاۃ طواف کے ابعد مذکورہ دُعاءکرے گا،اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کردے گا اور اس کی تمام پر بیثانی دور کر دے گاوراس پر بھی فقر وفاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔اوردنیا ذکیل ہوکر اس کے پاس آئے گی۔ (تبیین الحقائق، جلدہ سخیہ)

# میزابِرحمت کے نیچے پڑھنے کی دُعاء

میزاب رحمت یعنی بیت الله شریف کے برنالے کے نیچے وُعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں،مگر اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دھکا مکی ہے بچتا رہے۔اگر وہاں دُعاء کرناممکن ہوتو وہاں کھڑے ہوکریہ دُعاء

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسۡعَلُكَ إِيۡمَانًا لاَّ يَزُولُ وَيَقِينًا لاَ يَنۡفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اظِلَّنِيُ تَحْت ظِلَّ عَرُشِكَ يَوُمَ لاَ ظِلَّ الَّا ظِلُّ عَرُشِكَ وَاسُقِنِيُ بِكَاسٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لا آظُمَا بَعُدَهَا آبَدًاط (تبين الحقائق ١٢/١١) ا الله میں تجھ سے ایسے ایمان کا طالب ہوں جو بھی زائل نہ ہو، اورا کسے

یقین کا طالب ہوں جو بھی ختم نہ ہواور تیرے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم کی

مرافقت اورمعیّن کا طالب ہول۔اے اللہ! مجھے اُس دن اپنے عرش کا

سابدعطا فرماءجس دن عرش کے سابیہ کےعلاوہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔اور محرصلی الله عليه وسلم كے پيالہ ہے ايباشر بت پلا دے كماس كے بعد بھى پياسانہ

ہوں\_

ملتزم پر برٹھنے کی دُعاء

مقام ابراہیم الیکیٹلائر پر مذکورہ وُءاء سے فارغ ہونے کے بعدماتزم یرآئے۔ اورملتزم خانهٔ کعبہ کے درواز ہ اور حجر اسود کا درمیانی حصہ ہے۔ اوراس جگه دُعائيں بہت قبول ہوتی ہیں اورملتزم بران الفاظ ہے دُعائیں

ٱللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذَا بَيُتُكَ الَّذِي جَعَلْتَهُ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَلْمِيْنَ، ٱللَّهُمَّ كَمَا هَدَيْتَنِي لَهُ فَتَقَبُّلُ مِنِّي وَلاَ تَجْعَلُ هٰذَآ اخِرَ الْعَهُدِ مِنْ ۚ بَيْتِكَ وَارُزُقُنِي الْعَوْدَ اِلَيْهِ حَتَّى تَرْضَى عَنِّي برَحْمَتِكَ يَا آرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (مراقى الفلاح، صفحال، تبيين الحقائق،٢٠/٣٥) اےاللہ! بیٹک بیہ تیراوہ گھرہےجس کونو نے تمام عالم کے لئے مبارک اور ہدایت کا ذرایعہ بنایا ہے۔اے اللہ جس طرح تونے مجھے اس کے عج کے لئے مدایت دی ہے، اس طرح میری طرف سے قبول فرما۔ اورمیرے لیے اس سفر كومحترم كمركا آخرى سفرنه بنا-اور دوباره لوك كرآنا نصيب فرمايهال تك كونو مجھ سے راضى ہوجائے -يا ارحم الراحمين اپنى رحمت سے ميرى دُ عاء قبول فرما\_

اللہ کے نام سے متجد حرام سے نکلتا ہوں اور حضورا کرم ملی اللہ علیہ وکلم پر درود وسلام بھیجنا ہوں۔ اے اللہ میرے گنا ہوں کو متعاف فرما دیجئے او رمیرے لئے اپنے فضل ورحمت کے درواز سے کھول دیجئے۔

صفاير چڙھنے کی دُعاء:

متجد حرام سے نکلنے کے بعد صفا کی چڑھائی پر چڑھتے وقت بیدہ عا میں:

ي سن الله اَبُدَأُ بِمَا بَدَأَ اللّهُ بِهِ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَآثِرِ اللّهِ طُ (ننية الناسك، ٢٨، مسلم شريف بالمتن الإمهم)

میں اللہ کانام لے کر وہاں ہے شروع کرتا ہوں، جہاں سے اللہ تعالی نے شروع فرمایا ہے۔ بیٹک صفاوم وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔

صفا پر کھڑے ہوکر پڑھنے کی دُعاء پر

جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں تو بیت الله شریف کی طرف متوجہ ہوکر تین مرتبہ بیدوُ عاء پڑھ کراللہ ہے وُ عاء ما مکیں:

آبِ زمزم پینے کی دُعاء

ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد بئر زمزم پر پنچے اور آب زمزم پیتے وقت ان الفاظ سے دُعاء پڑھے:

ٱللَّهُمَّ إِنِّىُ ٱسۡتُلُکَ عِلَمًا لَّافِعًا وَّرِزُقًا وَّاسِعًا وَّشِفَعَامِّنُ کُلِّ دَاءِط (مسن صين بعرجم، ۱۹۸، قاض خال، ۱۹۹۸، زیلس ۲۲/۳۲)

ا ساللَّه میں تجھے سے علم نافع اور رزق واسع اور ہر مرض سے شفاء کا سوال کرتا ہوں ۔

سعی بین الصفا والمروہ کے لئے مسجد حرام سے نکلنے کی دُعاء زمزم سے فراغت کے بعد حجراسود کا اسلام کرے۔اس کے بعد سعی بین السفا والمروہ کے لئے صفا پہاڑی کی طرف رواند ہوجائے اور متجد حرام سے نکلتے وقت بیدُ عاء پڑھے:

. بِسُسِمِ اللَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى دَسُولِ اللَّهِ اَللَّهِمَّ اغْفِرُلِیُ ذُنُوبِیُ وَافْتَحُ لِیُ اَبُوَابَ فَصُلِکَ (ننیة الناسَ، ۲۸، بالمحنّ رزی ۱۸۱۷) لاَ الله الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ لَيُ خِي وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْبِي وَيُورٌ، لاَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ أَ نُجَزَوَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ طَ وَحَدَهُ أَلْاَحْزَابَ وَحُدَهُ طَ (مُسْلِمٌ رَبِينَ، ١٩٥٨، غية الناسك، ٢٩)

اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنباہے اس کاکوئی ہمسر نہیں، اس
کے لئے ملک ہے، اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی
موت دیتا ہے، وہی ہر شئے پر قادر ہے ۔ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق
نہیں وہ تنباہے، اس نے اپناوعدہ پورا فرمایا اورا پنے بندے کی مدفرمائی۔
تنباس نے بچوم کے ساتھ آنے والے شکرول کوشکست دی ہے۔

نیزیبی دُعاءمَروہ پر بھی اسی طریقہ سے پڑھے جس طرح صفا پر پڑھی گئی تھی۔اور پیدُ عامِیلین اخصرین سے پہلے پہلے ختم کردے۔

میلین اخصرین کے درمیان پڑھنے کی دُعاء

جب معی کرتے ہوئے میلین اخصرین بیعنی ہرے۔ تنونوں کے پاس پنچاتو یدوُعاء پڑھے: رَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ ٱنْتَ الْآعَرُّ الْآكُرَمُ ۖ (بُلذا تاضى فال ١/٣١٥، زيلى ٢٠/٢)

ا میمر سے رب میری مغفرت فرمااور مجھ پر رحم فرمااور میر سے ان گنا ہوں کو ورگز رفر ما جو تیرے علم میں ہیں، بیشک تو ہی سب پر غالب اور زیادہ کرم کرنے والا ہے۔

> میلین اخضرین کے بعد مروہ کی طرف چلتے ہوئے پڑھنے کی دُعاء

میلین اخصرین سے تجاوز کر کے جب مَر وہ کی طرف آ گے بڑھے تو

بیدُ عاء پڑھے:

اَللَّهُ مَّ اسْتَعْصِلْنِی بِسُنَّةِ نَبِیتکَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَقَّنِسیُ عَلَی مِلَّیهِ وَاَعِدْنِی مِنْ مُّضِلَّتِ الْفِتَنِ بِرَحُمْتِکَ یَآ اَرْحَمَ الوَّاحِمِیْنَ٥ (تبین الحقائق ۲۰/۲، قاض خال ۱۸۱۱) اےاللہ جھ کوٹرسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہنا دے۔ اور جھے اُنہیں کے دین پڑموت عطافر ما۔ اور ہر گمراہ کن فتوں سے اپنی رحمت کے ذرایعہ سے

وُعاء پڙھ:

اَللَّهُمَّ اِلْیُکَ تَوَجَّهُتُ وَعَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَوَجُهَکَ اَرَدُتُ فَاجُعَلُ ذُنْبِی مَغْفُورًا وَّحَجِی مَبُرُورًا وَّارْحَمْنِی وَلاَ تُخَیِنْنِی وَبَارِکُ لِیُ فِی سَفَرِی وَاقْضِ بِعَرَفَاتٍ حَاجَتِیُ طَ اِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ طَ (رَیْلای) ۲۳/

ا سے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اور بھی پر پھر وسہ کرتا ہوں۔ تیری ذات کا ارادہ رکھتا ہوں، البذامیر ہے گناہ معاف فرما اور میر ہے گج کو قبول فرما اور بھی پر رحم فرما اور بھی کونا مُرا دنہ بنا اور میر سے سفر میں برکت عطا فرما۔ اور میدان عرفات میں میری حاجت یوری فرما۔ بیٹک قو ہرشئے پر تا درہے۔

اس دُعاءکو پڑھ کرروانہ ہو جائے۔ اور راستہ میں تلبید کثرت سے پڑھےاور تکبیر ، تہلیل ، شیچ ، تحمید اور درود وسلام پڑھتے ہوئے عرفات پہنچ جائیں اور درمیان میں بار بارتلبید پڑھتار ہے۔

عرفات میں داخل ہونے کی دُعاء

جب میدان عرفات کے قریب پہنچ جائے اور جبل رحمت برنظر

میری حفاظت فرما۔اےسب سے زیادہ رقم کرنے والے مجھے اپنی رحمت سےنواز۔

پھر میلین اخضرین کے بعد مُروہ تک آنے جانے میں یہی پڑھتا رہے۔اورا گرکسی کوکئی بھی دُ عاءیاد نہیں ہےتو وہ اپنی مادری زبان میں جو بھی دُعائیں یاد ہوں ، اُن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے مرادیں مانگتارہے۔ نیز مذکورہ دُعائیں جس طرح صفا پر پڑھی گئی تھیں اس طرح مُروہ پر بھی مڑھیں۔۔

مسکلہ: -میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر چلیں ،مگر صفا سے اپنی رفتار پر چلتے ہوئے اُتریں۔اور پھر میلین اخضرین کے بعد مروہ تک اپنی ہیئت پر چلیں اور میلین اخضرین کے درمیان ہر چکر میں مَر دوں کودوڑ نے کا حکم ہے،عورتوں کونہیں۔

نو ﴿ ذِی الحجِهُومَنی ہے عرفات کے لئے روائگی کی دُعاء نو۞ ذی المحِه کی شیخ کومنی میں فجر کی نماز پڑھ کر جب سورج طلوع ہوجائے تو عرفات کے لئے روانہ ہوجائے۔اور روانہ ہوتے ہوئے ہیہ پڑ ہے تو بیددُ عاء پڑھے:

اَللَّهُ مَ اِلَيْكُ تَوَجَّهُ ثُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلُتُ وَوَجُهَكَ اَرَكُ لَلُهُ مَ اللَّهُ مَّ اعْفِرُ لِي وَتُبُ عَلَى وَاعْطِنِي سُوَّ اللَّهِ وَوَجُهُ لِلَّهُ وَلَاَ عَلَى اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ لَى الخَيْرَ اَيُنَمَا تَوَجَّهُ شُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلاَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ.
(ريامي ۲۳/۲)

اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔اور تیجہ پر ہی تو کل کرتا ہوں اور تیری نو کل کرتا ہوں اور تیری ذات کا ارادہ کرتا ہوں۔اے اللہ دمیرے گناہ معاف فرما اور میری قوبہ قبول فرما اور میری طلب اور میری مراد مجھے عطا فرما۔ برتسم کی خیر کومیرے لیے اس طرف متوجہ فرما دے جدھر میں متوجہ ہوتا ہوں، اللہ کی ذات پاک ہے، برتعریف اللہ کے لئے ہے۔اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔

عرفات میں سب ہےافضل مرین دُعاء

میدانِ عرفات میں سب سے افضل اور بہتر وُعاء، وُعا کے توحید ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اور مجھ سے پہلے نبيول نے ميدانِ عرفات ميں جو دُعاكيں كى بيں ان ميں سب سے اُفْعَل ترين دُعاء، دُعا سے تو حيد ہے۔ اور دُعا ئے تو حيد كے الفاظ يہ بين: لا إلى اَللهُ وَحَدْدُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْهُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِ

الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

(غنیة سر۸۴، جمن حصین ۱۸۴، تر ندی ۱۹۹۶، زیلعی ۲۵٫۲)

اللہ کے سواکوئی عبادت کے الائق نہیں۔ وہ تنہا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں، اُس کے لئے ملک ہے اوراس کے لئے تمام تعریفیں ہیں اس کے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے۔ وہ ہرچیز پر قادر ہے۔

اُس وُعاءُو پڑھ کراللّٰہ سے جو بھی مرادیں مانگی جائیں ،انشاءاللّٰہ قبول ہو جائیں گی۔ اور میدانِ عرفات میں ذکراور وُعاوَں کے درمیان میں تلبیہ بھی پڑھتے رہیں۔ اگر ممکن ہوتو نہ کورہ وُعاء کوعرفات میں (۱۰۰) مرتبہ پڑھے۔

> ىكىثرت پڑھنے كى دُعاء .

میدانِ عرفات میں دُ عائیں بہت کثرت سے کرنی جا ہئیں۔ کیونکہ

پناہ میا ہتا ہوں جس کوہوا اپنے ساتھ لے آتی ہواور زمانہ کی ہلاکت کے شر سے پناہ جا ہتا ہوں۔

> عرفات میں ظہر وعصر کی نماز کے بعد وقو ف کے شروع میں پڑھنے کی دُعاء

اورعرفات میں ظہر وعصر دونوں نمازوں کوظہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور ان دونوں نمازوں کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ بلکہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً ذکر و تلاوت، وُعاء وغیرہ میںمشغول ہونے کے لئے وقو ف کریں۔اوروقو ف کی ابتداء میں بہدُ عاء

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيُكَ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْاخِرَةِ، اَللَّهُمَّ لاَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ ٱلْأَخِرَةِ، ٱللَّهُمَّ اهُدِنِيُ بِالْهُدَى وَنَقِّنِيُ بِالتَّقُواي وَاغُفِوْ لِنَّى فِي الْأَخِوَةِ وَالْا وُلْيِ طَ (غنية بهم مُصنَّفين بهم) ) ا بالله میں تیرے دربار میں حاضر ہوتا ہوں ، بیٹک اصلی بھلائی آخرت کی بھلائی ہے۔اورزندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی اصلی زندگی ہے۔اے

عرفات کی دُعاء بہت مقبول اورافضل کھ ہوتی ہے۔اورمیدان عرفات میں حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا حسب ذیل وُ عاء بھی کثر ت کے ساتھ پڑھنا

ٱللَّهُ مَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَّ فِي سَمْعِي نُورًا وَّفِي بَصَرِي نُورًا ٱللَّهُمَّ اللُّسَرَ حُ لِسَى صَدُرى وَيَسِّرُ لِنَي ٱمْرِي وَٱعُوٰذُ بِكَ مِنْ وَّسَاوِسِ الصَّدُرِ وَشَتَاتِ الْآمُو وَفِتْنَةِ الْقَبُرِ. اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُبكَ مِنُ شَرّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَشَرّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرّينُ وَشَرّ بَوَ آئِق الدَّهُوط (غنية الناسك،٨٣، صن صين ١٨١) اےاللّٰہ میر بے دل کونور سے بھر دے اورمیر ے کا نول کونور سے بھر دے۔ اورمیری آنکھول کونور سے بھر دے۔اےاللّٰہ میراسینہ کھول دےاور دنیا و آخرت میں میرے ہر کام کوآ سان فر مادے۔اےاللہ میں تجھ سے دل کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور کام کی پراگندگی اور پریشانی سے پناہ مانگتا ہول۔اورقبر کے فتنے اور آز مائش سے پناہ مانگتا ہوں۔ا سے اللہ میں تیرے دربار میں ہراُس چیز کے شرہے پناہ میا ہتاہوں جورات میں داخل ہواوراُ س چیز کے شرسے پناہ ما نگتا ہوں جودن میں داخل ہواور ہراً س چیز کے شرسے

کے وسوسہ سے پناہ جا ہتا ہوں اور کام کے انتشار اور پرا گندگی کی پریشانی سے پناہ جا ہتا ہوں۔

عرفات میں دُعاء ما تکنے کے لئے بشنی دُعائیں منقول ہیں وہ بہت
کیٹر تعداد میں ہیں۔ اور بہت لمبی لمبی دُعائیں ہیں ان میں سے چھانٹ
چھانٹ کر مذکورہ چاردُعائیں ہم نے بہاں لکھ دی ہیں۔ اور بیدُ عائیں مختصر
بھی ہیں اور جامع بھی ہیں۔ ان دُعاوُں کے ساتھ دُعاء کرنے سے انشاء
اللہ بہت جلد قبول ہوجائے گی۔

عرفات سےواپسی میں مز دلفہ کے راستہ کی دُعاء

عرفات سے واپسی میں مزدلفہ کے راستہ میں باربار تلبید پڑھتے رہیں،اور کشرت کے ساتھ استغفار کریں اور اَللّٰهُ اَکْبَرُ وَلاَ اِللّٰهَ اِللّٰهِ اللّٰهُ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ يَهِ کَثَرْت کے ساتھ پڑھتے رہیں،اوراس کے ساتھ بیدُ عاءِ بھی پڑھیں:

ٱللَّهُمَّ اِلَيْكَ اَفَضُتُ وَمِنُ عَذَابِكَ اَشْفَقْتُ وَاِلَيْكَ رَغِبُتُ وَمِنْ سَخَطِكَ رَهِبُتُ فَاقْبَلُ نُسُكِيُ وَاعْظِمُ اَجْرِيُ وَتَقَبَّلُ

اللدتو اپنی ہدایت سے مجھے ہدایت عطا فرما۔اورا پنی پر ہیز گاری سے مجھے پاک وصاف فرما۔اور دنیا وآخرت میں میری مغفرت فرما۔

### عرفات میں شام کویڑھنے کی دُعاء

ججة الوداع كےموقع پر حضورصلى الله عليه وسلم نے عرفات كى شام كو كثرت كے ساتھ جودُ عاء پڑھى ہےوہ حسب ذيل ہے :

اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِى تَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللهُمَّ لَكَ صَلَوَ إِلَى عَلَيْ اللهُمَّ لَكَ صَلَوَ اللهُ وَفَيْرًا مِمَّا نَقُولُ، اللهُمَّ لَكَ صَلَوَ اللهُ وَفَيْرَا مِمَّاتِي وَالْيُكَ مَالِي لَكَ صَلَوَ اللهُ كَاللهُمُ إِنِّى أَعُودُ لَمِكَ مِنْ عَذَا إِلَّهُ اللهُ وَوَكُوبُكَ مِنْ عَذَا إِللهُ اللهُ وَوَسُوسَةِ الصَّدُرِ وَشَتَاتِ اللهُمُوطُ (عَنِية الصَّدُرِ وَشَتَاتِ اللهُمُوطِ (عَنَية ١٨٥)

اے اللہ برتعریف تیرے لئے ایس ہے جیسی تونے کی ہے۔ اور بھلائی تیرے لئے ہے اور بھلائی تیرے لئے ہے ان پیز ول میں سے جوہم کہتے ہیں۔ اے اللہ میری نماز میری قربانی و مناسک اور میری زندگی اور موت تیرے واسطے ہے، اور تیرے بی پاس میری پناہ گاہ ہے۔ اور تیرے لئے ہے اے میرے دب میرا پراگندہ ہونا۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دل

تُوبَتِي وَالْرَحَمُ تَصَرُّعِي وَالسَّيَحِبُ لُمُعَا ّنِي وَاَعطِنِي سُوَّالِي يَلَّ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طُ (بَلدا زيلى ٣٠/٢، ومتاه في قاضى خال ١٩٨/٣)

ثوّاب عطا فرمااورمیری تو بیتول فرما\_اورمیری گریدوزاری پر رهم فرما\_اورمیری دُعایقول فرمااورمیری مراداورطلب عطاء فرما \_ا سازهم الراحمین \_

مز دلفه کی دُ عاءِ

نویں اوردسویں ذی المجبری درمیانی رات مزدلفہ کی رات ہے۔اس رات کی نضیلت شب قد رہے کم نہیں ہے۔تمام رات جا گئے رہنا نما ز، تلاوت اور دُعاء میں مصروف رہنا ہوئی خوش قسمتی ہے۔اور مزدلفہ کی رات میں بید ُعاء بھی کثرت کے ساتھ پڑھئے رہیں:

ٱللَّهُ ۚ إِنِّى اَسْتَلُكَ اَنْ تَرُزُقِيلَ فِي هَذَا الْمَكَانِ جَوَامِعَ الْخَيُرِ كُلِّهِ وَاَنْ تَصُرِفَ عَنِّى السُّوءَ كُلَّهَ فَإِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ غَيُرُكَ وَ لاَ يَجُودُهُ بِهِ إِلاَّ أَنْتُ طَ (بُلِنا زیلی اختصار ۱۳۷۱)

ا الله بیتک میں تجھ ہے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جھ کو اس مقدس
مقام میں تمام نیکیوں اور جھلائیوں کا مجموعہ عطا فرما۔ اور مجھ سے ہرضم کی
برائیوں کو دور فرما، بیتک تیر سے علاوہ بیکام کوئی نہیں کرسکنا۔ اور نہ تیر سے سوا
کوئی دوسرا اس بھلائی کی بخشش کرسکتا ہے۔

نوٹ: - مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد فجر کی نمازا وّل وقت میں پڑھ کروقوف شروع کردیں۔اوراس میں اللہ۔ سے دُعائیں مائگیں۔ اورگریپوزاری کرتے رہیں۔اورسورج طلوع ہونے، سے ذرا پہلے منیٰ کو روانہ ہوجائیں۔

مز دلفه میں وقو ف کی دُعاء

جب مردافه میں فجر کی نماز کے بعد طلوع شس سے پہلے وقوف کیا جائے تو دوران وقوف بید کھنا بہت بڑے اجر کا اعث ہے۔ اللّٰهُ مَّ بِحَقِ الْمَشْعَدِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهُو الْحَرَامِ وَالشَّهُو الْحَرَامِ وَالرَّحُن وَالسَّمْ وَالْمَامَةُ وَالسَّمْ وَالْمَامِلَةُ وَالسَّمْ وَالْمَامِلَةُ وَالسَّمْ وَالْمَامِلَةُ وَالسَّمْ وَالْمَامِلَةُ وَالرَّكُن وَالْمَامَةُ وَالْمَامُ وَالْمَامِلَةُ وَالْمَامِلُونَامِلُونَامِلُونَامِيلُونَامِ وَالْمَامِلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامُ وَالْمَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامُونَامُونَامُونَامُونَامُ وَالْمَامِيلُونَامُ وَالْمَامِيلُونَامِيلُونَامُ وَلَى الْمَامِلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامُ وَالْمَامِيلُونَامِيلُونَامِيلُونَامِ وَالْمَامُونَامُ وَالْمَعَلَمُ مِنْ الْمُعَلَّامِ وَالْمَامِيلُونَامِيلُونَامُ وَالْمُعَلَّامِ وَالْمَامِيلُونَامِ وَالْمُعَلَّامُ وَالْمَامِيلُونَامُ وَالْمُعَلَّامُ وَالْمُعَلَّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَامِلُونَامِ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَامِيلُونَامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ والْمُعَلِّامُ وَالْمُعَامِلُونَامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَامِلُونَامُ وَالْمُعَامِلُونَامُ وَالْمُعَامِلُونَامُ وَالْمُعَامِلُونَامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعَلِّامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعَلِيْمُ وَالِمُعُلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعَام

ٱللَّهُمَّ لَا تَقْتُلُنَا بِغَضَيِكَ وَلاَ تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ ط ( 'رَبّاب المناسَد ٢٦، منون ومقبول وُعاكِين (١٢٢)

ا ساللہ ہم کواپے غضب کے ذرایعہ سے ہلاک ندفرما۔اور نداپے عذاب کے ذرایعہ ہلاک فرما۔اوراس سے پہلے ہم کومعاف فرما۔

منی پہنچنے کے بعد پڑھنے کی دُعاء

يرٌ هتے ہوئے گز رناجا ہے۔

جب مزولفہ سے منی کو پہنی جائیں تو جمرات تک پینی ہے پہلے پہلے باربار تلبید پڑھتے رہیں۔ اور تابیر و تہلیل اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ اَللَّٰهُمَّ هٰذِهِ مِنْى قَدُ اَتَيْتُهَا وَ اَنَا عَبُدُکَ وَ اَبْنُ عَبُدِکَ اَسْأَلُکَ اَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ مِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى اَوْلِیَا آئِکَ یَا آرُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ طَلَیْمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیَا آئِکَ یَا آرُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ طَلَیْمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَی اَوْلِیَا آئِکَ یَا آرُحَمَ الرَّاحِمِیْنَ طَلَیْمَا مَنَانَ اردسی)

ا سے اللہ بیدمقام منی ہے جس میں میں حاضر ہوا ہوں ۔اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا بندہ زادہ ہوں ۔ میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو میر ہے

دَارَ السَّلاَمِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ<sup>ط</sup>

اے اللہ مشعرِ حرام کے طفیل ہے اور بیتِ حرام کے طفیل ہے اور حرمت

(مفهومه قاضی خال ۱۸۸۱ ، و بگذا زیکعی ۱٬۲۷۲ ، اختصارًا)

والے مہینوں کے طفیل سے اور رکن اسود اور مقام ابرا جیم کے طفیل سے حضرت مجرصلی اللہ علیہ وسلم کا توقد مضرف سے درود وسلام کا تحقد پہنچاد ہے۔ اور جم کوسلام کا علی مقام ہم پہنچاد ہے۔ اور جم کوسلام کی گھریٹن داخل فرما۔ یعنی جنت کا اعلیٰ مقام ہم

کوعظافرما۔اعظمت والے اور کرم والے جہاری مرادیں پوری فرما۔

نوٹ:- مزدلفہ سے ستر (۵۰) کنگریاں لے کر چلیں، جومنیٰ
میں جمرات کی رمی کرنے میں کام آئیں گی۔اور ستر (۵۰) اس لئے لیما
ہے کہ آگر تیر ہویں تاریخ کو بھی رمی کرنا پڑھے و کل ستر (۵۰) کنگریاں

بطن محتر ہے گزرنے کی دُعاء

ہوجائیں گی۔

جب مزدلفہ سے منل کے لئے روانہ ہو جائے تو راستہ میں واد کی مختر پڑے گی۔ بیمنی اور مزدلفہ کے درمیان کچھشیں علاقہ ہے، یہاں اصحاب اویر ایسااحسان فرما جیسا کرتو نے اپنے اولیاءاور نیک بندول پر فرمایا ہے۔

بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعاء ما گل جائے اور بید دُعاء بھی پڑھی جائے۔ اَللَّهُمَّ اَجُعَلْهُ حَجَّا مَّبرُ وُرًا وَّذَنْبًا مَّغُفُورًا وَسَعْیًا مَّشُکُورًاط ( قاض خار علی البندیہ ۱۹۸۸، بَلِذا زیلعی ۲۸٫۳)

ا سالٹداس کومیر ہے لئے حج مبر ور بناد ہاورمیر ہے گناہ معاف فر ہا۔اور میری کوشش کوقیول فر ہا۔

قربانی کی دُعاء

پہلے دن بڑے شیطان کو تکری مارنے کے بعد یعنی رمی جمار میں خدا کے حکم کی تغیل کے بعد قربان گاہ پہنٹی جائے۔ اور قربانی کرنے کے لئے صرف بیسم اللّٰهِ اَللّٰهُ اَکْجَبُو کہنا کانی ہے۔ لیکن اگر کسی کویا دہوتو جانو رکو لٹاتے وقت بید وُعاء بڑھے:

اِنِّى ُ وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْارُصَ حَنِيفًا وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيُنَ٥ إِنَّ صَلُوتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ٥ لاَ شَوِيُكَ لَهُ وَبِلْلِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ٥ (تاضى فالعلى الهنديه ١٩٩١، عَلَوَ شريف ١٢٨١)

جمرات پر کنگریاں مارنے کی دُعاء

اےسب سے بڑھ کررھم والے۔

ر یوم النحر میں جمر و عقبہ کی رمی کرتے وقت پہلی تنکری کے ساتھ تلبیہ ختم کردینا جا ہے۔اور ہر کنکری کے ساتھ ریدوُعاء پڑھتے رہیں:

بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ رَغُمًا لِلشَّيْطُنِ وَرِضًى لِلرَّحُمْنِ طَ بِسُمِ اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ رَغُمًا لِلشَّيْطُنِ وَرِضًى لِلرَّحُمْنِ طَ (معلم الحِاجِج ١٤٠)

میں اللہ کے نام سے شیطان کوئٹری مارتا ہوں۔اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ کٹکریاں میں شیطان کامٹھ کالا کرنے اور اللہ کوراضی کرنے کے لئے مارر ہاہوں۔

اس طرح تینوں دن کی رمی میں ہر کنگری کے ساتھ بیڈ عاء پڑھتے یں۔

جمرات کی رمی کے بعد دُعاء

َ ہر جمرہ کی رمی کے بعد دُعاء ما نگنا بہت مقبول ہے، جن مقامات میں دُعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمرات کی رمی کے

بیشک میں اینے آپ کواس ذات کے لئے ہر چیز سے یکسو ہوکر متوجہ کرتا ہوں جس نے آسان و زمین کو پیدا کیا۔اور میں مشر کین میں سے نہیں ہوں۔ پیشک میری نمازمیری قربانی میر اجینااورمیر امرنا سب کیجھاللہ رب العلمين كے لئے ہاس كاكوئى ہمسرنہيں ہاوراس كا ہم كوتكم ديا كيا اور میں سرایا فرمانبر داروں میں سے ہوں۔

قربانی سے فارغ ہونے کے بعدسر منڈا کر اِحرام کھول دینا ہے اور سرمنڈاتے وقت پیدُ عاءیر محیں:

ٱللَّهُ مَّ بَارِكُ فِي نَفُسِي وَاغْفِرُلِي ذُنُوبِي وَاجْعَلُ لِّي بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنْهَا نُورًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ ط (تَاضَ خال ١٩٩١) اےاللّٰدمیر بےاندر ہر کت عطا فر مااورمیر ہے گنا ہ معاف فر ما۔اورسر کے ان بالوں میں سے ہر بال کے عوض میں میرے لئے قیامت کے دن ایک

مكه معظمه كے قبرستان جنۃ المعلّی کی زیارت کی دُعاء مدینه منوره کے قبرستان جنت البقیع کے بعد وُنیا کے تمام قبرستانوں

میں سب سے افضل ترین قبرستان مکه معظمه میں جنت المعلّی کا قبرستان ہے۔اس قبرستان میں ہزار نفوس قد سیہ مدفون ہیں۔سید ۃ النساء حضرت خد بجہ: الکبریٰ اسی قبرستان میں مدنون ہیں۔ جب اس کی زیارت کے كئے بینچے وان الفاظ سے سلام پیش كرے:

ٱلسَّلاُّمُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْم مُّؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ لاَحِقُونَ ط

(حصن حميين ۴۵، ابودا وُ دشريف٢٠/٢ ٣، مندامام احمد بن خنبل ١٧٥٥٣،

ترجمه: اےمومن قوم کی ستی کے رہنے والوتم برسلام ہو۔ اور بیشک ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰتم سے ملنےوالے ہیں۔

اس کے بعد سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کے شروع کی آیت اور آیۃ الکرسی وغیرہ جوبھی یا دہواس کے ذریعہ سے ایصال ثو اب کر دیں۔

ہرمتبرک مقام پریڑھنے کی دُعاء دورانِ سفر جب بھی کسی متبرک مقام پر پہنچیں تو اس وُ عاء کا پڑ ھنا

بہت مفید ہے۔ اور اللہ تعالی اس کی مرادیں پوری فرمائیں گے۔

ساتھ روئے زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاستی اور نہ آسان میں کوئی چیز نقصان پہنچاستی ہے۔وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

> وتتمن یا خطرات سے حفاظت کی دُعاء جب کسی وقت دِثمن سے نا گہانی حملہ یا نف

جب کسی وفت ویشن سے نا گہانی حملہ یا نقصان کا خطرہ ہوتو بیدُ عاء پڑھے گاتو انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُکَ فِی نُحُورُ هِمْ وَنَعُورُ ذُہِکَ مِنْ شُرُورُ هِمُ ط

(حصن تھیمن متر جم۱۹۲) اےاللہ بیٹک ہم آپ کو اُن کے مقابل میں سپر دکریتے ہیں اور اُن کی شن رقا ں سیات میں بنا دکتہ ہیں

دِن اوررات میں پڑھنے کی وُعاء 'سید الاستغفار' جو شخص' سیّدالاستغفار' کوایک مرتبہ دِن میں یا رات میں کامل یقین کے ساتھ پڑھے گاتو اگر وہ اُس دن میں یا رات میں وفات پا جائے گاتو ضرورجیتی ہوگا۔ وُعاء کی اس نضیلت کی دجہ سے حضوریاک

ٱللّٰهُ مَّ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا وَعَافِنَا وَالْحَفُ عَنَّا طَ ٱللّٰهُ مَّ تَوَقَّنَا مُسُلِمِيْنَ وَأَحْيِنَا مُسُلِمِيْنَ وَٱلْحِقُنَا بِالصَّلِحِيْنَ ط

ا َ الله! اے ہمارے رب ہماری عبادت قبول فرما اور ہم کو برائی سے عافیت عطا فرما۔ اور ہماری خطائیں معاف فرما۔ ہم کومسلمان ہونے کی حالت میں دنیا میں زندہ رکھئے اور ہم کوالت میں دنیا میں زندہ رکھئے اور ہم کوالے نیک بندوں کے ساتھ ملاد بجئے۔

صبح وشام کی دُعاء

روزانہ جو شام جو خص حسب ذیل دُعاء پڑھے گاوہ برتم کی مضرت سے حفوظ درہے گا۔ اگر شخ کو تین مرتبہ پڑھے گاتو دن جر کے لئے محفوظ رہے گا۔ اور اگر شام کو تین مرتبہ پڑھے گاتو پوری رات کے لئے محفوظ رہے گا۔ اور اگر شام کو تین مرتبہ پڑھے گاتو پوری رات کے لئے محفوظ رہے گا۔ دُعاء کے الفاظ ہیں بین:

بِسُمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُوُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ (ترَى ١٤٦/٢٤) السَّمَاءُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿ (ترَى ١٤٦/٢٤) السَّمَاءُ وَالْمَ عَلَى السَّمَاءُ وَلَا اللهِ كَنامَ عَلَى اللهِ عَنامَ عَلَى اللهِ عَنامَ عَنامُ عَنامُ عَنامُ عَنامُ عَنامَ عَنامُ عَنامُ

واجب ہے۔ اور طواف کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چرِ اسود کو بوسہ دے۔ اس کے بعد تجرِ اسود کو بوسہ دے۔ اس کے بعد تحرِ اللہ کی جدائی پر افسوس وحسرت کے ساتھ جس طرح ہو سکے خوب گڑ گڑ اکر روئے۔ اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنائے اور حسرت کی نگاہ سے بیت اللہ کی طرف دیکھا ہوا اور روتا

ہوامسجد حرام سے باہر نکلے اور درواز ویر کھڑ ہے ہو کرید وُ عاءیر ھے:

ٱللَّهُمَّ لاَتَجْعَلُ هَٰذَآ اخِرَ الْعَهْدِ مِنْ مَ بَيْتِكَ وَارْزُقْنِي الْعَوْدَ اِلَيُهِ لَٰ لاَّ اِلْــهَ اِلَّا اللَّـٰهُ وَحُـدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـٰهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط

َ لِبُهُونَ تَآئِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ط

(مسلم شريف، ار۵۳۵، المها لك في المناسك ار ۲۳۰)

اے اللہ! میرے اس سفر کوا پے محترم گھر کا آخری سفر نہ بنا۔ اور میرے لئے دوبارہ اوٹ کر آنا مقدر فرما۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نتباہے،اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لئے باوشا ہت

صلی الله علیه وسلم نے خوداس کانا م سید الاستغفار رکھا ہے۔ ( بخاری شریف ۹۳۶/۶ ) وُعاء کے الفاظ یہ ہن:

ٱللَّهُمَّ ٱنْتَ رَبِّيُ لاَ اِللهَ اللَّ ٱنْتَ خَلَقْتَيِيُ وَآنَا عَبُدُكَ وَآنَا عَلَى عَهُ اللَّهُمَّ ٱنْتَ وَلَقَتَيَى وَآنَا عَلَى عَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْ

اے اللہ تو میر ارب ہے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے الآق نہیں ۔ تو نے جھے کو پیدا کیا۔ بین تیر ابندہ ہوں اور بین تیرے عہداور تیرے وعدہ پر اپنی کوشش و استطاعت کے مطابق قائم ہوں ۔ اور بین تجھ سے پناہ لیتا ہوں ، ان تمام اُمور کے شرے جو میں نے کئے ہیں ، میں تیری اُن فعتو ں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے جھے پر نا زل فرمائی ہیں ۔ اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں ، تو میر کے گنا ہوں کا اقترار کرتا ہوں ، تو میر کے گنا ہوں کا بخشے والا تیرے سواکوئی نییں۔

مکه معظمه ہےوالیسی کی دُعاء

آفاقی حاجی پر مکه معظمہ سے واپسی کے وقت ایک الوداعی طواف کرنا

# نِیْهٔ اللهٔ الجَهْمِیْ اَلْتُهِمْ مسائل زیارت مدینه المنوره

هُوَ الَّذِي ۗ ٱرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ﴿ وَكَفْى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ ثُمَّ مَّكَ ذَّسُولُ اللَّهِ ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ۚ اَشِدَاءُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُ تَرَاهُمُ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضُلاَ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا الآية (سرءَ ثُحَمَاءً) فَضُلاً مِّنَ اللَّهِ وَرضُوانًا الآية

وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اس کو ہر دین میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق خارت کے بھیجا تا کہ اس کو ہر دین پر غالب رکھے اور اللہ بی حق شاہد کے گئے کافی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے لوگ کافروں پر زور آور تو تحت ہیں اور آپس میں زم دل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ان کورکوع اور تجدے میں اللہ کے نصل کی جبتو میں اور اس کی رضا جوئی میں۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَآئِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِم

ہے، اس کے لئے ہر تہم کی تعریف ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ ہم او شخے والے ہیں، اپنے رب والے ہیں تو بہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اس کی رحمت کا قصد کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنے وعد ہ کو سی کر کے دکھایا اور اپنے بندے کی نصر سے فرمائی اور اس نے تین تنہا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کو شکست دی ہے جو جو مجوم کے ساتھ لشکر لے کرآئے تھے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَآثِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِم

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمُدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبُحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً ط

جب ملّه المكرّ مه سے مدینه المحقورہ کے لئے روانہ ہوجائے تو راستہ میں کثر ت کے ساتھ درود وسلام پڑھتا جائے۔ اور جہاں تک ممکن ہوا ہی میں مستغرق اور منہمک ہوجائے اور راستہ میں مسجد حرام سے سولہ (۱۷) کلومیٹر کے فاصلہ پر مقام سرف پڑے گا اس میں اُم المومنین حضر سے میمونہ کا گئی گئر ہے ، ممکن ہوتو وہاں کھڑے ہوکر فاتخہ اور ایسال ثواب کرے۔ اور جول جول جول مدینہ المعورہ سے قریب ہوتا جائے ، خشوع وخضوع اور درود وسلام میں اضافہ کرتا جائے۔ (متنا بنیة قدیم ۱۶۰ معربیر ۲۷۵)

مدينة المنوره كے قريب چنچنے كى دُعاء

جب سفر مدینة منوره کا قصد کرے، اور اپنے خیالات اور تو تبات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکسو کرلے، اور جتنا مدینہ منورہ سے قریب ہوتا جائے دروو شریف کی کشرت کرتا جائے ، اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ جائے تو بیدُ عایر ہے:

# روضهٔ اطهر کی زیارت کی فضیلت

ج سفرا غت کے بعد سب سے افضل اور بڑی سعادت سید المرسلین خاتم النہیں رحمة للعالمین رحمة للعالمین رحمت اطبر کی زیارت ہے۔ کوئی بھی صاحبِ ایمان ایسانہیں کر سکتا کہ دیا یہ اقدس میں مین چینچنے کے بعد روضۂ اقدس کی زیارت سے محروم واپس آ جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ارشا وفر مایا: جوشخص میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گاس کے واسطے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔ ان ریارت کرے گاس کے واسطے میری شفاعت واجب ہوجائے گی۔ ا

اورا یک حدیث میں آیا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ چوشخص جج کوجائے اور پھر میری موت کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو اس کی فضیلت الیم ہے جیسے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے ی<sup>نع</sup> (مشسکؤۃ شدیف ار ۲۲۲

و فاء الوفاء با حبار دار المصطفىٰ ۴۳۴،۲۳۲، مستفاد غنية الناسك ٢٠١)

ل من زار قبري وجبت لهٔ شفاعتي-الديث(شعب الايمان ٣٩٠/٣،حديث ١٩١٩،المسالك في المناسكها١٠١)

عن ابسى عسمرٌ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارنى في حياتي. الحديث، المعجم الاوسط ا ١٩٥٠ مليث ٢٨٤، مشكوة شريف ا ٢٣١/ السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٨/، حديث ١٠٢٩٩)

اَللَّهُمَّ هَذَا حَرَهُ رَسُولِكَ فَاجْعَلُ دُخُولِيُ وِ قَايَةً مِّنَ النَّارِ وَ اَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ... الْخ اے الله يہ تيرے رسول سلى الله عليه وللم كاحرم پاك ہے۔ اس حرم مقدس كو ميرے لئے جہنم سے خلاصى كا ذريعہ بنا دے اور اس كوميرے ليے جہنم كے عذاب اور بُرے حياب وكتاب سے خفاظت كا ذريعہ بنا دے۔ عذاب اور بُرے حياب وكتاب سے خفاظت كا ذريعہ بنا دے۔

دخول مدینة المنوره کے آ داب و دُعاء

جب مدینہ المعورہ پہنتی جائے تو شہر میں داخل ہونے سے قبل اگر ممکن ہوتو عنسل کرلے۔ اورا گر عنسل ممکن نہ ہوتو وضو کرلے، اور نئے کیڑے یا دُر طلے ہوئے کیڑے یا دُر طلے ہوئے کیڑے یا کا انتظام ہو جائے تو بہتر ہے جس میں آ داب کی رعایت کرنے میں گاڑی گاڑی والا پریشان نہ کرے۔
گاڑی والا پریشان نہ کرے۔

اور جب سرورِ کائنات بخرِ دوعالم صلی الله علیه وسلم کے شہر میں داخل ہوجائے تو یوفت ِ دخول بیدُ عاء پڑھے :

بِسُمِ اللَّهِ مَا شَآءَ اللَّهُ لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اَدْخِلْنِي

رب! مجھ کوسیائی کے ساتھ داخل فرمااور سیائی کے ساتھ نکا لئے اورایٹی طرف

ہے میرے لئے ایک طاقتو رمد د گار بنا دیجئے ۔اے رب!میرے لئے اپنی

رصت کے دروازے کھول دے اور جھے اپنے رسول بھی گئی گی زیارت سے وہ فائدہ عطا فرما جوتو اپنے اولیاء اور فرمانبر دار ہندوں کو عطا فرما تا ہے۔ اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور میری منفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو مائے جانے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔اے اللہ جمارے لئے اس شہر میں بہترین ٹھکانا اور بہترین رزق عطا فرما۔

حرمت مدينه منوّره

حضرت ابو ہریرہ بھی اور حضرت انس بھی سے مروی ہے کہ حضورت اللہ اللہ اللہ علیہ وی ہے کہ حضورت اللہ اجس طرح حضرت ابراہیم النظیمی نے حدود مکنۃ المکرّمہ کومحرّم قرار دیا ہے اسی طرح میں حدود مدینۃ المحوّرہ قرار دیا ہوں۔
حدود مدینۃ المحوّرہ کومحرّم قرار دیتا ہوں۔

شريف ۱۷۳۰) ك

اور حفزت سیدالکونین ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ہر کت کی دُعاء فرمائی، جس طرح حضرت ابراہیم الطبی نے اہل مکہ کے لئے بر کت کی دُعاءِفر مائی ہے۔ ع

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبلً يحبنا ونحبه الله عمل ان ابراهيم حرّم مكّة واني احرّم ما بين لا بتيها. الحديث (ترتريم/٢٥٦)

عن سعد بن ابى وقاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتونى بوضوء فتوضاً ثم قام فاستقبل القبلة فقال اللهم ان ابراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لاهل مكة بالبركة وانا عبدك ورسولك ادعوك لاهل السمدينة ان تبارك لهم فى ملهم وصاعهم مثلى ما باركت لاهل مكة مع البركة بركتين الحديث ترمذى ٢٢٩/٢

مدينة المنورة كي فضيلت

پوری روئے زیمن میں سب سے افضل ترین زمین کا وہ حصہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے ملا ہوا ہے۔ اور یہ خوش قسمتی مدین کے طیبہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد کعبة اللہ اور حرم کمی ہے۔ اس کے بعد حدود مدینہ المعنو رہ ہے۔ ۲۳۱۷، بعد حدود مدینہ المعنو رہ ہے۔

حضرت علی ﷺ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیہ سے ماروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دُعاء فرمانی نقی ، تیر نے لیل متھے۔ اُنہوں نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دُعاء فرمانی تقی ، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں۔ میں اہل مدینہ کے لئے برکت کی دُعاء کرتا ہوں، قوائل مدینہ کواہل مکہ سے دوگنی برکت عطافر ما۔ چنا نجہ آئ دُعاء کرتا ہوں، قوائل مدینہ کواہل مکہ سے دوگنی برکت عطافر ما۔ چنا نجہ آئ

مدینه کی برکت لوگول کی نظرول میں ہے۔ (ترندی شریف۲۷۳)

۔ دل میر آننجر کیاا کی عربی نے مکی، مدنی، ہاشمی و مطلبی نے حدودٍ مدينة منوّره

صدود مدینه منوره بڑے بڑے دو پہاڑوں کے درمیان وسیج وعریض ہموارعلاقہ ہے۔ جس کے ایک طرف جبلِ اُحد اور دوسری طرف جبلِ عیرہے اور بعض روایات میں جبلِ اُحد کی جگہ جبلِ ثور آیا ہے۔ لیا اور مدینة المعقورہ میں جبلِ ثور کے نام ہے ایک چھوٹی می پہاڑی ہے۔ جوجبلِ اُحد کے دامن پر ہے۔ اور مکتہ المکر مہ میں جوجبلِ ثورہے وہ کا فی بڑا ہے۔ بہر حال جب مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہوجائے تو بمیشہ اس فکر

میں رہنا جا ہے کدارض مقدس کے احر ام کے خلاف کوئی امر صادر نہ ہو۔

رياض الجنّه ميں عبادت كى فضيات

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر و عائشہ رضی الله علیه ورمنبر رسول الله علیه وسلم کا درمیانی حصد جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جو شخص اس مقام پر جا کر نماز پڑھے گا اور ذکر وعبادت میں یہ بیسب روایتی قدر نے ق کے ساتھ بغاری شریف ارا۲۵ مسلم شریف ار۲۵۸ مند الم احمد ارداد ۲۲۹ ندی ۲۲۹ ۲۲۹ میں وجود ہیں مسلم کی عبارت بیہ: المصدیدة حوم ما بین عبد اللی فود الحدیث (۲۲۵ ۲۲۹)

مشغول ہوگااس کے لئے جنت میں جانا بالکل آسان ہوجائے گا۔

(مسلم شریف ار۴۴۴)

اور وہاں پر جگہ شکل ہے ملتی ہے، بھیٹر کا فی ہوتی ہے، اس کئے نماز ہے ایک آ درد گفتہ قبل پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اور اکثر علاء کے زد کی زمین کاریکٹرا قیامت کے دن جنت میں جیاا جائے گا۔

(ناریخ مدینه منوره ۱۲۲۷)

مسجد نبوی ﷺ میں دخول کے آ داب "

۔ دل میراتنخیر کیا ایک عربی نے کی، مدنی، ہاشی و مطلی نے

جب مدینهٔ منوره میں داخل ہوجائے تو سب سے پہلے مجد نبوی بھی میں داخل ہوجائے تو سب سے پہلے مجد نبوی بھی داخلہ سے قبل کسی دوسرے کام میں نہ لگ جائے۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت پیش آجائے تو اس سے فارغ ہوکر فوراً داخل ہوجائے۔ البت عورتوں کا رات میں داخل ہونا بہتر ہے۔ اور مجد نبوی میں داخل ہوتے وقت بدد کا عام پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ اغْفِرُلِی فُنُوبِی وَافْتَحُ لِیْ اَبُوابَ رَحْمَتِکَ طَ (ندیة الناسک جدید/ ۹۷ بقدیم/ ۵۱) الله کے نام سے داخل ہوتا ہول اور صلوٰة وسلام الله کے رسول پر نازل ہو، اے میرے رب! میرے گناه معاف فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجے۔

اس دُعاء کو پڑھتے ہوئے نہایت عاجزی واکساری اورخشوع و خضوع کے ساتھ اگر ممکن ہوتو باب جبر کیل النظی الاست داخل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور داخل ہوکرا ولا ریاض البحنہ میں دور کعت تحیة المسجد پڑھ کر دُعاء کرے۔ اور اگر فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوجائے تو اس میں شرکت کر لے۔ اور یہ فرض تحیة المسجد کے تائم مقام ہوجائے گا۔

میں شرکت کر لے۔ اور یہ فرض تحیة المسجد کے تائم مقام ہوجائے گا۔

(فع القدیم یہ وفی ۱۹۸۳ کر بیر میں ۱۹۸۶ کر ۱۹۸۳ کر ۱۹۸۳ کر ۱۹۸۳ کر بیر دول

روضہ پرنور علی صاحبہا الف الف صلوٰ ۃ پر سلام پڑھنے کے آ داب وطریقہ

ریاض الجنمہ میں دور کعت تحیۃ المسجد اور دُعاء سے فراغت کے بعد

جالی سے کچھ فاصلہ پر اس طرح کھڑا ہوجائے کہ اپنی پشت قبلہ کی طرف ہو۔ ہو،اور چرہ قبر مبارک کی دیوار کی طرف ہو۔ اس کے بعد حضو وقلبی سے غایت درجہ یکسوئی کے ساتھ ان الفاظ سے درود وسلام کانڈرانہ پیش کرے۔

السَّلامُ عَلَيُكَ يَارَسُولَ اللهِ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا خَيُرَ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلامُ عَلَيُكَ يَا خَيُرَ خَلْقِ اللهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَيُرَ خَلْقِ اللهِ مِنْ جَمِيْعِ خَلْقِهِ طَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلُو ادَمَ طَ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلُو ادَمَ طَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ وُلُو ادَمَ طَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَلَهُ وَاشُهَدُ انَّ لَا اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

وَعَدْتَهُ، وَٱنْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ، إِنَّكَ شُبْحَانَكَ ذُو الْفَضُل الْعَظِيْمِ طُ (فْتَى القدريبيروني وديوبند ١٦٩/ مطبوع كوئد ٩٥) اے اللہ کے رسول ﷺ، آپ برسلام ہے اے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے برگزیدہ بندےآپ پرسلام ہو۔اےاللہ کے بندول میں سب سے بہتر آپ پر سلام ہو۔اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام ہو۔اے اولادِ آ دم کے سر دارآپ برسلام ہو۔آپ ﷺ برسلام ہو۔اے نبی ﷺ اور اللہ کی رحمت اور بركات آب برنازل مول - يا رسول الله الله الله السي اس بات كى گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ، وہ تنہا ہے اس کا کوئی ہمسرنہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ آپ نے رسالت کو پہنچادیا ہے اورامانت کوادا کر دیا ہے۔اورآب نے اُمت کی خیرخواہی فرمائی ہے اور بے چینی کو دور کر دیا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزاعطا فرمائے۔ الله تعالی آپ کو ہماری طرف سے ان جزاؤں میں سے بہترین جزا عطا فرمائے جوکسی نبی کواس کی اُمت کی طرف سے دی ہے۔اے اللہ تو ہمارے سر دار، اینے بندے اور اینے رسول محرصلی الله علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیات اوربلند وبالا درجه عطا فر مااورآ پ سلی الله علیه وسلم کواس مقام محمود پر بہنچا دے

جس كاتونے وعد ، فرمايا ہے۔ اورآپ سلى الله عليه وسلم كواسيے نز ديك مقرب درجہعطا فرما۔ بینک توپاک ذات ہے۔اورعظیم ترین احسان کرنے والاہے۔ اس طرح درود وسلام سے فارغ ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوکرآ پ کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے اپنی مرادیں مائگے۔اوراللہ تعالی ہے حسن خاتمہ،رضائے الہی اور مغفرت کا سوال کرے ۔ پھراس کے بعد حضور یاک ﷺ سے شفاعت کی درخواست کرےاورحضورﷺ ہےان الفاظ کے ساتھ درخواست کی جائے۔ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَسْنَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَ اَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ فِي اَنُ اَمُوْتَ مُسُلِمًا عَلجحي مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ <sup>ط</sup> (فخ القدرية ١٨١/، فخ القدير زكريا ديو بندة ١٦٩/١٠ وئية ٩٥/٣) یارسول الله ﷺ میں آپ ہے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ کی طرف آپ کاوسیلہ میا ہتا ہوں اس بات کے لئے کہ میں اسلام اورآ پ ﷺ کے دین اورآب ﷺ کی سنت پر مرول۔

دوسرے کی طرف سے سلام اور اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے لئے

ہاتھ کے بقدرد انی طرف کوہٹ کرسید نا حضرت صدیق اکبر ر اللہ کوان

ٱلسَّلاَّمُ عَلَيْكَ يَا خَلِيْفَةَ رَسُول اللَّهِ وَثَانِيَهُ فِي الْغَارِ وَرَفِيْفَهُ فِي ٱلْاَسْفَارِ وَاَمِيْنَهُ عَلَى ٱلْاَسْرَارِ اَبَا بَكْرِ ذِ الصِّدِّيْقَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنُ

(فتح القدريه ١٨٨، فتح القدريرزكريا ديوبند ١٨٠ ٤ اكوئية ٩٥٨، غنية الناسك ٣٠٨) اے اللہ کے رسول ﷺ کے خلیفہ اور غارِ ثور میںان کے ساتھی اور سفروں میں ان کے ساتھی اوران کے رازوں کے امین ابو بکرصداق ﷺ

آپ پرسلام ہو۔اللہ تعالیٰ آپ کواُمت محمریہ ﷺ کی طرف ہے جزائے

سيدنا حضرت عمرفاروق ﷺ برسلام

الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں۔

أُمَّةِ مُحَمَّدِ خَيْرًا ط

خیرعطافر مائے۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ کوسلام پیش کرنے کے بعد ایک ہاتھ مزید وہنی طرف کوہٹ کرسید نا حضرت عمر فاروق ﷺ بران الفاظ کے ساتھ سلام پیش کرے۔

کہاہےتو اس کاسلام بھی اس طرح عرض کریں:

ٱلسَّلاَمُ عَلَيُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلاَن بُن فُلاَن يَسْتَشُفِعُ بكَ اللي رَبَّكُ ط (ننية جديدر ١٣٤٩، قديم ٢٠٨٧)

یا رسول الله علی آپ رفلال بن فلال کی طرف سے سلام ہے۔ وہ آپ سے اپنے رب کے پاس شفاعت کا طالب ہے۔

ان کےعلاوہ اور بھی بہت سی طویل ڈ عائیں بعض کتابوں میں موجود ہیں۔مگر بہت زیادہ کمبی دُعاوُں کا احاطہ کرنا اور یاد کرنا عام لوگوں کے لئے پریشانی کاباعث بن جاتا ہے اس لئے اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ نیز اگر کسی کوڈ عاءاور درودوسلام کے مذکورہ الفاظ بھی یاد نہ ہوسکیں تو وہ اپنی مادری زبان میں جس طرح بھی ہو سکے ادب کے ساتھ روضة اطهر برسلام پیش کردے۔اور جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہے کثرت کے ساتھ **مٰد**کورہطر یقنہ سے روضۂ اطہر پر حاضر ہوکرد رود وسلام پیش کرتا رہے۔

سيدنا حضرت ابوبكر صديق رهيه برسلام

سر کارِد و عالم ﷺ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے بعد ایک

وسلم کے سامنے ہوکر حق تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور قوسل سے ہاتھ اُٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ڈعاؤں میں مراد ہیں مائلیں۔اور حضور پر نور و تھا سے ثنا عت کی درخواست کرے، اور اپنے لئے اور اپنے والدین ، بچوں، عزیز و اتارب اور دوست وا حباب اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دُعائیں مائلیں۔اور راقم الحروف سیاہ کار کے لئے بھی ایسے مقبول ترین مقام پر دل سے دُعاء فرمائیں۔اور راقم فرمائیں۔اس گنجگار پر بڑا احسان ہوگا۔

#### درود وسلام ودُعاء کے بعد دور کعت

درود وسلام اور دُعاوُل کے بعد پھر اُستوانۂ ابولبابہ ﷺ کے پاس آکرد ورکعت نما زیڑھ کراللہ تعالی سے مرادیں ماتکیں۔اس کے بعد پھر ریاض الجنۃ میں جتنی ہو سکے نقلیں پڑھ کر دُعائیں ماتکیں ،اور ریاض الجنہ میں دُعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اور جب تک مدینہ منورہ میں قیام رہے، پانچوں نمازیں مجدنبوی ہی میں حاضر ہوکر ادا کرنے کی کوشش

السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا اَمِيُر الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَر الْفَارُوق الَّذِي اَعَوَّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلاَمُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيُرًا ط (فَيَّ القديس ١٨١٨، فَي القدير زَريا دوي بنر ١٨٠٠)

ا سامیر المونین عمر فاروق ﷺ کہ جن کے ذرایعہ سے اللہ تعالی نے اسلام کوئرت وشوکت عطافر مائی۔ آپ پرسلام ہو، اللہ تعالی نے آپ کو مسلمانوں کا امام بنایا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو زندگی میں اور بعد وفات پیند فر مایا ہے۔ اللہ تعالی آپ کو مستمر بدل طرف ہے بہتر بدل عطافر مائے۔

اورا گر کسی وقت روضۂ اطہر تک بھیٹر کی وجہ سے نہ پہنچ سکے تو مسجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں گھڑ ہے ہوکر سلام عرض کرے۔ مگر اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جومواجہ شریف کے سامنے کی ہوتی ہے۔ نیز مسجد نبوی کے باہر سے بھی اگر مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنا ہو تو تھوڑی دیر کھیر کر سلام عرض کرتا ہوا جائے۔

ور بایررسالت کے سامنے ہوکر وُ عاء درود وسلام ہے فراغت کے بعد دوبارہ سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ کرے۔اور ہمہوفت تلاوت، ذکر، دُعاء،اورنوافل میں مشغول رہے۔ اورکوئی وفت اِدھر اُدھر ضالع نہ ہونے دے،اورعبادت و کیسوئی میں راتوں کوجا گیا رہے۔
(فخ القدر زکریا دیوبند ۲۲۰۷۳)

راقم الحروف بھی آپ سے دُعاء کی درخواست کرتا ہے۔

# رياض الجنّه كے سات ستون

متجدنبوی کا وہ قدیم حصہ پیغیر علیہ الصلاۃ والسلام کے ممبر اور حجرۃ عائشہ ﷺ کے درمیان واقع ہے وہی ریاض الجند کا حصہ ہے۔ اور اس حصہ میں سات ستون ہیں اور ہر ایک ستون پرسونے کا پائی جڑھا ہوا ہے۔ اور متجدنبوی میں میرسات ستون بالکل نمایاں ہیں۔ اور میرائوں ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہیں اور ہرایک پر نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تفصیل حسب ذیل ہے:

استوانۂ حنانہ: -استوانۂ حنانہ وہ ستون ہے جو تھجور کے تنہ کا تھا۔ مسجد نبوی میں منبر بننے ہے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ اور وعظ ونصحت فر مایا کرتے تھے۔اور جب منبر بن گیا اور ستون کوچھوڑ کرمنبر پر جلوہ افروز ہوکر خطبہ دینے لگے،تو بیہ تنون با تاعدہ آواز کے ساتھ زورز ورسے رونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوا پنے سینیہ مبارک سے لگالیا تو رونا بند ہوگیا۔

(تر مذی شریف بروایت عبدالله بن عمر نظیفیه ار۱۱۳) •

سخور کا تندتو وہاں مدنون ہے، کیکن اب وہاں پختہ تنون ہے۔
استوان ہ ابولبا بہ ﷺ: - حضرت ابولبا بہ ﷺ جلیل القدر صحابی
ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے کوئی خطا صادر ہوگئ تھی تو اُنہو
استوان ابولبا بہ ﷺ کے نام سے مشہور ہوگیا ہے اوراُنہوں نے بیعمد کیا
استوان ابولبا بہ ﷺ کے نام سے مشہور ہوگیا ہے اوراُنہوں نے بیعمد کیا
تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وہلم خود نہیں کھولیں گے، بندھار ہوں گا
اور آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف
سے جمھے حکم نہ ہوگا، میں بھی نہیں کھولوں گا۔ چنا نچہ بچیاس دن تک اس
صالت میں بندھے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآ آن کریم کے اندر
ان کی تو بہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برنفس
ان کی تو بہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برنفس

ہے۔اس جگہ ریوبہ کی قبولیت قرآن سے ثابت ہےاس لئے یہاں پر دو ر کعت نماز ریڑھ کرتو بدواستغفار اور دُ عاء کرنی چاہئے۔

(المالك في المناسك ١٠٧٧)

استوانۂ وفور:- استوانۂ وفود وہ ستون ہے جس کے پاس بیٹھ کر باہر ہے آنے والے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ہے۔ بیستون حجر و عائشہ ﷺ اور حجر و اسلام کی بیعت کی ہے۔ بیستون حجر و عائشہ ﷺ اور حجر و اسلام کی بیعت کی ہے۔ بیستون حجر و عائشہ ﷺ اور حجر و اسلام کی بیعت کی ہے۔ بیستون حجر و عائشہ ﷺ اور حجر و اسلام کی بیعت کی ہے۔ بیستون حجر و اسلام کی بیعت کی ہیں۔ بیستون حجر و اسلام کی بیعت کی ہیں۔

فاطمہ ﷺ کی دیوار سے متصل ہے۔ (غنیة جدید ۳۸۲) استوان ترس: −استوان ترس وہ ستون ہے جو تجرہ عائشہ □ کی

استوان محرس: - استوائ حرس وه ستون ہے جوجرہ عائشہ □ ی دیوار ہے متصل ہے ۔ بھرت کے بعد شروع شروع میں حضور صلی اللہ علیہ ویلم کے دروازہ پر پہر ودیا جاتا تھا بھو پہر ودیئے واللا استون کے پاس بیٹے جاتا تھا اور بعد میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی خود فر مائیں گے۔ قرآنی اعلان کے بعد پہر ہو کا سلساختم ہوگیا تھا۔

(غذیہ جدیر ۱۳۸۱)

جد ببره کاسلسله هم جو کیا تھا۔ استوان پر جبر سیل الفکیلا: -حضرت جبر سیل مین الفکیلا جب وی کے کر حضر ت د حد کلبی الفکیلا کی شکل میں تشریف لاتے تو اکثر و بیشتر اس النگائلا بھی کہتے ہیں۔اس جگہ بھی وُعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ استوانیۂ سریر:- استوانۂ سریر وہ ستون ہے جہاں پر حضور صلی

اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔اورآ رام کے لئے اس جگہآپ صلی اللہ علیہ وسلم کابستر بچھا دیا جاتا تھا۔ یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہے،اس لئے یہاں بھی دُعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی

یں استوانہ کا کشہ ﷺ:- ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری مجد میں ایک جگہا لی ہے کہ اس جگہ نماز پڑھنے کی فضیلت اگر اوگوں کو معلوم ہو جائے گی تو نمبر لگانے کے لئے قرعه اندازی

کی نوبت آ جائے گی۔اس کے بعد سے صحابۂ کرام ﷺاس جگہ کی جبتو کرتے رہے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ﷺ نے اپنے بھانچ حضرت عبداللہ بن زہیر ﷺ کو جگہ بتلا دی کہ اس جگہ جاکر تو یہ واستغفار اور دُعاء اور نمازوں میں مشغول ہو جائیں۔اس کئے اس ستون کو اُستوانہ عائشہ ﷺ کہا جاتا ہے۔اس جگہ بھی دُعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذاند کورہ مقامات میں سے کسی بھی جگد دُعاء ترک نہ کریں۔ مسید نہ میں ہے کسی کسی میں ا

مسج**ر نبو می کھیٹا کے ابو اب** وی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے لئے جوابواب ہیں

مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضل ہونے کے لئے جوابواب ہیں،
ان کی اجمالی تفصیل یوں ہے۔ شاہ فہد کی تغییر سے قبل مبجد نبوی کے کل دس
دروازے متے۔ آبا ہے جرئیل السیلا۔ ﴿ باب النساء۔ ﴿ باب عبدالعزیز ﴿ باب عبدالعزیز ﴿ باب البو بمر اللہ ﴾ ۔ ﴿ باب البو بمر کھیا۔ ﴿ باب الرحمة ۔ ﴿ باب البو بمر کھیا۔ ﴿ باب البو مر البلام۔

اور جانب جنوب میں قبلہ ہے۔اس طرف ان میں سے کوئی درواز ہ خہیں ہے۔

جانب مشرق کے تین دروازے

جانب مشرق میں تین دروازے ہیں۔ باب جبرئیل ، باب النساء،

باب عبدالعزیز۔ ان میں سے باب جبرئیل النظیمیٰ اورباب النساء قدیم بیں۔ اور باب عبدالعزیز سعودی حکومت نے بنایا ہے، ان میں روضہ اطہر سے قریب ترین دروازہ باب جبرئیل النظیمیٰ ہے۔ جب اس دروازہ سے داخل ہوں گئو بائیں ہاتھ کو حضرت فاطمہ کھی کا جمرہ ہوگا اوردائیں ہاتھ کو اصحاب صقہ کی قیام گاہ ہوگی۔ اور تھوڑ ا آگ بڑھیں گو ججر ہُ فاطمہ کیا ہے کہ بائیں ہاتھ کو ریاض الجنہ کا حصہ شروع ہوجائے گا۔ حضرت سید ناجرئیل امین النظیمٰ اکثر اسی دروازہ سے تشریف لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسر نے نمبر میں باب النساء اور تیسر نے نمبر میں باب عبد العزیز ہے۔

جانبِشال کے تین دروازے

جانبِ شال سے جب معجد نبوی میں داخل ہوں گے تو ہڑے ہڑ ہے تین دروازے پڑیں گے۔ باب عمر ﷺ ، باب مجیدی ، باب عثان کے۔ اور ہائیں ہاتھ کو باب عمر گے۔ اور ہائیں ہاتھ کو باب عثان کے گا۔ اور ہائیں ہاتھ کو باب عثان کے گا۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْحَلْقِ كُلِّهِم

البقيع جنت البقيع

جنت البقیع مدیند منوره کا وه وسیع وعریض قبرستان ہے جس میں ہزار ہا صحابہ ﷺ ، تا بعین ، اولیاء اللہ اور نفوس قدسیہ مدفون ہیں۔ یہ قبرستان مسجد نبوی کی جانب قبلہ میں جنوبی مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اور اس وقت مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان کوئی آبادی یا عمارت حائل نہیں ہے۔ اور اس قبرستان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نواقہا سے المومین مدفون ہیں۔

(المومنين حضرت عائشة الله و المومنين حضرت حفصه و المومنين حضرت حفصه و المومنين حضرت موده الله و المومنين حضرت المومنين حضرت زينب بنت جن يمد الله و المومنين حضرت زينب بنت جن يمد الله و المومنين حضرت أمّ سلمه الله و المومنين حضرت جويريه المومنين حضرت أمّ سلمه الله و المومنين حضرت أم المومنين حضرت أم حبيبه الله و المومنين حضرت المعالمة في المناسكة ما في المومنين حضرت المعالمة في المناسكة الما والمعالمة و المعالمة في المناسكة الما والمعالمة و المعالمة و المعالم

جانب مغرب کے جار دروازے

مغرب کی جانب میں جاردروازے ہیں۔ان میں شالی مغربی جانب میں سالی مغربی جانب میں سب سے پہلے باب السعود، چردوسرے نمبر میں باب البو بکر رہے ، تمبر یہ باب السلام ہے۔ البذا باب السلام باب جرئیل اللہ کا کے مقدِ مقابل میں پڑے گا۔ ان دس السلام باب جرئیل اللہ کا اللہ میں شاہد میں بڑے گا۔ ان دس

دروازوں میں باب جبرئیل النگی سے داخل ہونازیادہ افضل ہے۔

نوٹ: مذکورہ دس دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ جانب
جنوب لینی قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ البتیز کی حکومت کی قبیر پر جوسعودی
حکومت نے دائیں اور بائیں لینی جانب مغرب او رجانب مشرق میں
اضافہ کیا ہے۔ اس اضافہ میں دوبڑے بڑے دروازے سعودی حکومت
نے بنائے ہیں۔ ایک قدیم مجد کی دھنی جانب باب السلام سے مغرب
کی طرف کچھاف صلہ پر ہے۔ اور دوسراقد یم مجد کے بائیں جانب باب
جرئیل النگائی سے مشرق کی طرف کچھاف صلہ پر ہے۔ ید ونوں دروازے
کافی بڑے بڑے ہیں۔ اور بیاس اضافہ میں ہیں جومبحد نبوی کے قدیم
حصہ سے چھے کو بٹ کر بنایا گیا ہے۔

اوراز واق مطہرات میں سے اُم المومنین حضرت خدیج الکبری کے الکمر میں اوراز واق مطہرات میں سے اُم المومنین حضرت میموند کے اورائم المومنین حضرت میموند کے امراز مقام سرف میں ہے، جوممجد حرام سے سولہ (۱۲) کلومیٹر کے فاصلہ پرطریق مدینہ میں واقع ہے۔ اور سیمسافت ممجد حرام سے جنت المعلی کے راستہ سے ممجد عائشہ کے میں چنچنے کی صورت میں ہے۔

اوراس قبرستان میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ الز ہراگ ، حضرت رقیہ کھی حضرت زینب کے ، حضرت آم کلاؤم کی اور حضرت ابراہیم کے مدفون ہیں۔ اور نواستہ رسول حضرت حسن ابن علی کھی بھی اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ نیز حضرت زین العابدین کے اور حضور کی آئی قبرستان میں مدفون ہیں۔ میں ہیں اور حضور کی آئی قبرستان عباس کے مزار کھی اسی قبرستان میں ہیں اور حضور کی آئی میں آزام فرما ہیں۔ عبد الله کھی مکت المکر مدکے قبرستان جندہ المعلّی میں آزام فرما ہیں۔ نیز اسی قبرستان بقیع میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی پھو پھی حضرت صفیہ بیز اسی قبرستان بقیع میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی پھو پھی حضرت صفیہ بیز اسی قبرستان بھیع میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی پھو پھی حضرت صفیہ بینت عبد المطلب کے اور آئی ہی اور آئی ہیں۔

چيازاد بھائي حضرت ابوسفيان بن حارث بنعبدالمطلب ﷺ، نيزحضور ﷺ کی رضاعی ماں وائی حضرت حلیمہ ﷺ بھی اسی قبرستان میں مدنون بير \_ اوراسي قبرستان ميں خليفه أثالث حضرت عثمان ذوالنورين رفظ الله عنها، حضرت ابوسعيد خدري رهيه ،حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رهيه ،حضرت سعد بن ا بي و قاص ﷺ، حضرت اسد بن زرار ه ﷺ، حضرت عثمان بن مظعون ﷺ، حضرت انس بن ما لك ﷺ، اورحضرت على ﷺ، كي والده فاطمه بنت اسد رفظ الله ميسباس قبرستان مين مدفون بين- اور صاحب مذبب حضرت امام ما لك بهي اسى قبرستان ميس مدفون ميں۔ اور اس قبرستان میں سب سے نمایا ل حضرت عثمان ﷺ کا مزار ہے۔ یہ جنت البقیع میں داخل ہونے کے بعد تقریباً دوسو (۲۰۰) قدم کے فاصلہ بر ہے۔ پھر وہاں سے سو( ۱۰۰) قدم کے فاصلہ بر دیوار سے متصل حضرت ابوسعیدخدری ﷺ اورحفرت فاطمہ بنت اسدﷺ کا مزار ہے اور پیجی نمایاں ہے۔ نیز ہمارے اکابرین میں سے فقیہ العصر حضرت مولانا خلیل احمه صاحب محدث سهار نپوري مهاجر مدني "صاحب بذل المجهو د وشرح ابوداؤد شريف اورشخ العرب والعجم حضرت مولانا زكريا صاحب شيخ

ا یک مرتبه زیارت کے لئے حاضری دیا کریں۔اور جمعہ کادن زیاد ہ بہتر

زیارت کاموقع ملتا ہے۔ الہٰذا مدینہ کے قیام کے دوران اس قبرستان کی زیارت کی بھی حتی الامکان کوشش کریں اورموقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ نیز اگرموقع ملے تو روزانہ زیارت کریں۔ ورنہ کم از کم ہفتہ میں

(مستفاد فتح القدرية ١٨٢/١، فتح القدريز كريا ١٧١٧)

اہل بقیع برسلام

قبرستان بھیج ہروفت کھلانہیں رہتا، بلکہ ہندرہتا ہے اور جنازہ لے جانے کے لئے کھولا جاتا ہے۔ اور عام طور سے عصر کی نما زکے بعد جنازہ

كى ساتھ داخل ہونے ميں آسائى ہوتى ہے،اس كئے اس موقع كا شظار كرك داخل ہوجائے۔اوراہل بقیع پران الفاظ كے ساتھ سلام پڑھئے: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمُ ذَارَ قَوْم مُّوْمِنِيْنَ فَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ اِلْكُمُ لاَحِقُونَ ط

''ا سائیان والی قومتم پرسلام ہو بیشک ہم انشا ءاللہ تعالیٰتم سے ملنے والے

(ابوداؤ دشریف۲۷۲۲)

بيں۔:

الحديث سهار نيوري نورالله مرقدهٔ اسى قبرستان ميں مدفون بيں۔

جنت البقيع كى فضيلت

اس قبرستان کودنیا کے تمام قبرستانوں پر نضیات حاصل ہے۔ ترندی شریف میں حدیث شریف مروی ہے۔حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مدینہ کے قبرستان میں دنن ہونے کا موقع ملے وہ شخص ضرور

مدینه میں آگر مرے۔اس کئے کہ جو مدینہ کے قبرستان میں مدفون ہوگا، ضرور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ نیز بعض کتابوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ چوشخص اس قبرستان میں

دفن ہوگاوہ ہمیشہ کے لئے عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔

. جنت البقیع کی زیارت

جاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کو مدیند منورہ کی زیارت ضرور افعیب ہوتی ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کدان کواس قبرستان کی

عن ابن عمرٌ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها. الحديث. (رَّ مُنَّ) (٢٢٩/

نمبر کے خلیفہ آپ پرسلام ہو۔اے دو<sup>ل</sup> نور والے آپ پرسلام ہو۔اے جیش العسر ، (غزوہ جموک ) کے لئٹکر کورو پیداور ساز وسامان دے کرروانہ کرنے والے آپ پرسلام ہو۔اے دو<sup>بع</sup> ججرت والے آپ پرسلام ہو۔اے قرآن کریم کو موجودہ شکل میں جمع کرنے والے آپ پرسلام ہو۔اے مصیبتوں اور پر بثنا نیول پرصبر کرنے والے آپ پرسلام ہو۔اے اپنے گھر میں شہید ہونے والے آپ پر سلام ہو۔آپ پرسلام اوراللہ کی رحمت و برکات نازل ہوں۔

### اہل بقیع کوایصال ثواب

حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین کی کوسلام بیش کرنے کے بعد سور و نا تخداور سورہ بقر ہ کے شروع سے مُسفُ لِحُونُ مَنک اور آیۃ اکرس اور اَمَنَ اللّ سُورہ فقد رہ سورہ اللّ سُورہ نارک الذی بسورہ فقد رہ سورہ اللہ کم السحکا شرب سورہ کا فرون بسورہ اخلاص تین تین مرتبہ سے لے کر گیارہ (۱۱) مرتبہ تک درمیان بیں جتنا ہو سکے پڑھ کرتمام اہل بقیج اور تمام (۱۱) مرتبہ تک درمیان بین جتنا ہو سکے پڑھ کرتمام اہل بقیج اور تمام

ی دونورے مراد حضور صلی الله علیه دسلم کی دوصاحبزا دیاں حضرت رقیہ کھیا ورحضرت اُم کلوم کھی ہیں کیے بعد دیگر مے حضرت عثمان کھی کے ساتھ دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ مع دو جرت سے جبرت عبشہ اور جرت مدینہ مراد ہیں۔

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِآهُلِ الْبَقِيْعِ الْغُرُقَدِ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُمُ طُ "ُ اسلامًا لِنَّقِعِ كَى خفرت فرما - الله جاري اوران كي خفرت فرما - "

اس طرح اہل بقیع پرعمومی سلام کے بعد جن حضرات کے مزارات کے نشانا ت باقی ہیں فرداً فرداً ان پر سلام پیش کرے۔

سيدنا حضرت عثان ذوالنورين رفطيه برسلام

قبرستان بقیع میں سیدنا حضرت عثمان ﷺ کا مزار نمایاں ہے، ان کو ان الفاظ سے سلام پیش کرے:

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَآ اِمَامَ الْمُسُلِمِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ النَّوْرَيْنِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ذَا النَّوْرَيْنِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا ذَا النَّوْرَيْنِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خَالنَّوْرَيْنِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُجَهِّزَ جَيْنِ الْعُسُرةِ بِالنَّقُدِ وَالْعَيْنِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَعِيْدَ اللَّهُ وَالْعَيْنِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَعِيْدَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ يَا صَعِيْدَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ يَا صَعِيْدَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّكَاتُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ يَا صَعِيدًا اللَّهُ وَالرَّكَاتُهُ اللَّهُ وَالرَّكَاتُهُ اللَّهُ وَالمَرَى اللَّهُ وَالرَّكَاتُهُ اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَالمَرَى اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمَرَى اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَالمُرْكَ اللَّهُ وَالمُرَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُرْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالمَرْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَالمُرَانُ اللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالمُ اللَّهُ وَالمُولَى عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللِّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُلْعُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُولُولُولُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِ

مؤمنين ومؤمنات كوثواب پہنچادیں۔اوراگر سب سورتیں نہ پڑھ سکیں تو 

سيدالشهداء حضرت حمز وكاللهاورشهداء أحدكي زيارت

مسجد نبوی ﷺ سے تقریباً ۲،۵ کلومیٹر کے فاصلہ بر وہ مقدس اور مشہور پہاڑ واقع ہے جس کے بارے میں سر کارِد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے باربار بیارشاد فرمایا ہے: أُحُدِّ جَبَلِّ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. (ترندي٢٣٠/٢٣)

أحدوه بها ڑہے جوہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔

اوریہی وہ پیاڑ ہے جس پر سار جمری میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا جس كو جنَّك أحد كهتي بين - اسي غزوه مين سيدنا حضرت جمز ه رهظيته كا كليجيه ہندہ نے چاب لیا تھا، مگر ہندہ نے بعد میں اسلام قبول کرلیا۔ اوراس غزوہ میں ستر (۷۰) نفوسِ قد سیہ نے جام شہادت پی لیا تھا۔اس غزوہ میں سرورِ کا ئنات صلی الله علیه وسلم کے دندانِ مبارک شہید ہو گئے تھے۔اسی غز وه میں سرمبارک برچوٹ آئی تھی۔اسی غز وہ میں جسد اطہر میں جگہ جگہ

تیراور نیز وں کے نشا نات لگ گئے تھے۔ یہاڑ کے دامن میں پھر کی وہ چان آج بھی نمایا ں ہے جس برحضور صلی الله علیہ وسلم سید نا طلحہ مظالمات مویر ھے برقدم مبارک رکھ کرچ تھے تھے اورچ ھر کر کفار کا اور صحابہ ﷺ کی حالت کامعا ئنه فر مایا تھا۔

اوراسی اُحدیہاڑ کے دامن میں ایک ہموار میدان میں سیدالشہداء حضرت حمزه وﷺ اور باقی شہداء أحد کی قبریں ہیں اوراسی قبرستان کو چہار د بواری سے گیرویا گیا ہے۔اور جالی دارد بواروں سے قبریں اچھی طرح نظراً جاتی ہیں۔

مدینه المنوّرہ کے قیام کے دوران شہداءاُ حد کی زیارت بھی بڑی خوش تصیبی اور بڑا کارِثُو اب اورمستحب ہے۔ (متفاد فنخ القدیر۳۸۳، فنخ القدیر

زكريا ١٨٢٧)،غنية قديم ر٢٠٨،جديد ١٨٢١)

جبل اُحد کے درخت کی فضیلت حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جبتم اُحد پہاڑ بریہ نچوتو اس کے درخت میں سے کچھ کھالو۔اگر جہاس کے درخت خار دارہی کیوں نہ

ہوں۔لہذا جس کو وہاں جانے کامو قع میسر ہواُس کا وہاں کی چیز ول میں سے کچھ کھالیما مستحب ہے۔ (وفاءالوفام اخباردارالمصطفی ۹۲۷)

مىجدنبوي ميں جاليس نمازيں

مسجد نبوی کی مسجد نبوی میں ایک نما زیر هنا بروایت حضرت انس کی ورسری مسجدوں میں پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ (ابن ماجیشریف ۱۰۲) نیز مسجد نبوی میں چالیس (۴۰) نما زیں بلانا غدیر هناعظیم ترین فضیلت کی بات ہے۔ اور عذا ہے قبر اور نفاق سے براءت اور جہنم سے خلاصی نصیب ہوتی ہے۔ (منداحمہ بن ضبل ۱۵۵۳ مدیث ۱۲۲۱، مستفادا بینال ۱۲۸۰، ناوی دیسے ۱۲۲۱، مستفادا بینال ۱۲۲۸، ناوی رجمیہ (۲۲۲۶)

مسجد قباء کی زیارت اور نماز

مبرو ہا جوں رہا رہ مار ہا ہوں کہ میں سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم مبر ہیں سرورِ کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بھر رکھا ہے۔ اور جمرت کے بعد سب سے پہلے اس مبحد کی تغییر ہوئی ہے۔ اور یہی وہ مبجد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں لَمَسُحِدٌ اُسِّسَ عَلَى الشَّقُواٰی فرمایا گیا ہے۔ اب یہ

یہ مجدم مجدنبوی سے تقریباً تین چارکلومیٹر کے فاصلہ پر ہے۔ صدبیث میں آیا ہے کہ اس معجد میں ایک نماز پڑھنے سے ایک عمرہ کا تو اب ملتا ہے۔

(ابن ماجہ ٹریف ۱۹۳۰، بغاری ٹریف ارد ۱۹ ملتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن معجد قبا بقتر بیف لے جاتے ہے،

اس لئے کسی کو ہفتہ کے دن کا موقع ملے تو ہفتہ ہی کو معجد قبا میں حاضری دینے کی کوشش کر ہے۔ اور قباء ہی کے علاقہ میں بئر اولیں ہے، یعنی وہ کوال ہے جس میں سرکار کیا گئی کی انگوشی سیدنا حضرت عثان کھی کے ملاقہ میں بئر اولیں ہے، یعنی وہ ہاتھ سے گرئی تھی، پھرنہیں مانتی کی انگوشی سیدنا حضرت عثان کھی کے معہد جمعہ: ۔ مہد نبوی سے قباء کو جاتے وقت راستہ میں مشرقی مسجد جمعہ: ۔ مسجد نبوی سے قباء کو جاتے وقت راستہ میں مشرقی جمعہ: ۔ مسجد بعد سالم رہتا

تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانہ میں اس قبیلہ میں پیمسجد بن گئ تھی۔

اورحضورصلی الله علیه وسلم نے سب سے پہلے جمعها سی مسجد میں ادا فرمایا تھا،

اس کئے اس کومبحیہ جمعہ کہا جا تا ہے۔اس جگہ بھی وُ عاء قبول ہوتی ہے۔الہٰذا اس مجد میں دورکعت نمازیڑ ھے کراللہ تعالیٰ ہے وُ عائیں ما تکی جائیں ۔

مدینه طیبہ سے واپسی کے آواب جب مدینة المتورہ سے واپسی کا ارادہ ہوتو ریاض الجنّة میں یا مسجد نبوی کے کسی بھی حصہ میں دو(۲) رکعت نقل پڑھ کرروضۂ اطہر علی صاحبها الف الف صلواۃ پر حاضر ہوکر پہلے کی طرح درود وسلام پڑھے۔ پھر اللّه تعالیٰ سے دُعاء کرے۔ اے اللہ! میر سے سفر کوآسان فرماد سے اور مجھے سلامتی و عافیت کے ساتھ اپنے اہل وعیال میں پہنچاد ہے۔ اور مجھ کو دونوں جہان میں آفتوں سے محفوظ فرما۔ اور میرا حج اور میری زیارت کو شرف تبولیت سے ہمکنار فرما۔ اور مجھ مدینتہ المعورہ کی دوبارہ حاضری

مدینه منوره سے واپسی کی دُعاء

الرياد بوتوروضة اطهرك سامن ذيل كى دُعاء يُرْ هـ: الله مَّ لا تَنجُ عَلُ هـذَا اخِرَ الْعَهُدِ بِنَبِيّكَ وَمَسْجِدِهِ وَحَرْمِهِ وَيَسِّرُلِي الْعَوْدَ إِلَيْهِ وَالْعُكُوفَ لَدَيْهِ وَارْزُونَي

نصیب فرما۔اور بیمبرا آخری سفرنہ بنا۔اس کے بعدا گریاد ہوتو ذیل میں

آنے والی وُعاء براھے۔ (متفاد معلم الحجاج، صفحہ ۳۲۲)

مسجد اجابہ: - یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لبی نماز پڑھ کر تین وُعائیں کی تھیں۔ ایک وُعاء یہ کی تھی کہ اے اللہ میری اُمت کوعام قط سابی سے ہلاک نہ فرما۔ دوسری وُعاء یہ فرما کی تھی

یرن دست رق اس بی بی سے ہوت موری دو توری و کا بیار والی ک نفر ما۔ یہ دو توں کا ما اور ہلاک نفر ما۔ یہ دو توں کو عائیں قبول ہوگئ تھیں۔ تیسری دُعاءیہ فرمائی تھی کہا سے اللہ میری اُمت کی آپس کی خانہ جنگی اور آپس کی خوں ریزی سے تھا ظت فرما۔ یہ دُعاء قبول نہیں ہوئی تھی۔ (ترزی شرایہ ہم، تاب الشن) اس مقام پر اس وقت ایک مسجد ہے، اس کو مسجد الاجابہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد جنت اُہتے ہی ہے۔ اس مسجد جنت اُہتے ہی ہے۔ اس مسجد جنت اُہتے ہیں ہے۔ اس مسجد جنت اُہتے ہیں۔ یہ مسبحد جنت اُہتے ہیں۔ یہ مسجد جنت اُہتے ہیں ہیں اُس کے اُس کے

مسجد الى بن كعب ﷺ: - جنت البقيع سے متصل حضرت ابی بن كعب ﷺ: - جنت البقيع سے متصل حضرت ابی بن كعب ﷺ كا مكان تقا۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے بكثرت وہال تشریف لے جا كرنماز را محرد بنى بولى ہے۔ جو مبدا بى بن كعب سے موسوم ہے، وہاں بھى وُ عا قبول ہوتى ہے۔ اس وقت بيم سجد جنت البقيع كے احاط كے اندرآ گئى ہے۔ اس وقت بيم سجد جنت البقيع كے احاط كے اندرآ گئى ہے۔

نصنیات نہایت اہمیت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا کسدینہ کی محجور کھانے سے زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ (مسلم شریف،۱۸۱۲) لہٰذا تجاج کرام کا مدینہ منورہ کی محجوروں کواپنے وطن لانا اور خود کھانا اوراحیاب اوراعزاءوا قارب کو کھلانا باعث خیروبرکت ہے۔ اور ہمارے

(نقش حیات ار۸۵)

ا کابر سے ثابت ہے۔ وطن سے قریب پہنینے کی دعاء

جب ججاح کرام اورغمر ہ کرنے والے اس بارونق سفر سے واپس وطن کے قریب پہنچ جائیں تو بیدُ عاء پڑھیں:

بِسُمِ اللَّهِ آئِيُــُونَ تَسَائِبُــُونَ عَـابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبُدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحُدَهُ...اكُخْ

(مسلم شریف ار۳۸۵ نینه جدید ر۳۸۹)

ہم اللہ کانام لے کرسفر سے واپس آ رہے ہیں،ہم سفر سے تو بہ کرتے ہوئے لو شخے والے ہیں۔ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوے لوشنے والے ہیں۔ہم اپنے رب کی حمد وثنا کرتے ہوئے سفر سے آ رہے ہیں۔اللہ نے اپنا وعد ہ سچا

الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنُيَّا وَالْاخِرَةِ وَرُدَّنَآ إلى اَهْلِنَا سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ امِنِيْنَ برَحُمَتِكَ يَاۤ ٱرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ طُ

(نغیة جدیدر۳۸۸، تکه بر۲۱۰، بگذا قاضی خال ۱۹۹۱) اےمیر سے اللہ! آپ اینے نبی سلی اللہ علیہ وسلم اور میجد نبوی اور حرم نبوی

ائے بیر سے اللہ: آپ آپ ہے ہی کی اللہ علیہ و کا وار جار ہوں اور کر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زیارت کو آخری زیارت نہ بنا۔ بلکہ میرے لئے دوبارہ آنا اور تھبرنا آسان فرما اور میرے لئے دنیا و آخرت میں سلامتی اور

عافیت نصیب فرما۔ اور جھے اپنے گھر عافیت اور سلامتی واجر و تواب کے ساتھ پنچادے۔ اے ارحم الراحمین اپنی رحمت سے مالامال فرما۔ اس کے بعد نہایت حسرت اور صدمہ کے ساتھ دیار حبیب سے

اس کے بعد بہایت حسرت اور صدمہ نے ساتھ دیارِ عبیب سے رخصت ہوجائے۔

## مدينه منوره كى تھجوروطن لانا

جب مدینه المورہ سے واپسی کاسفر ہوتو مدینۂ طیبہ کی تھجورتھی ساتھ میں لانے کا اہتمام کریں۔حدیث پاک میں مدینه المعورہ کی تھجوروں کی بہت زیادہ نضیلت آئی ہے اور حضرت سید الکونین ﷺ نے اس کی

کسی ہے بھی ثابت نہیں ہے۔

نیز حج ایک اہم ترین عبادت ہے، اور عبادت کا نام و نمود اور ریاء کاری سے مخفوظ ہونا لازم ہے۔ اور دعوت خی میس نام و نمود اور ریاء کاری کا ہونا بہت واضح ہے۔ اس لئے اس رسمی دعوت کوترک کر دینا ہر حاجی پر لازم ہے۔ لہذاد نیا کے نام ونمود کے لئے ایسی عظیم عبادت کے ثواب کو ضائع نہ کریں۔

اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمُدُ لِلّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكُرَةً وَّاَصِيلًا ٥ اللّهُ بُكُرةً وَاَصِيلًا ٥ اللّهُ بَعْدَ كَمُنا طَانَّكَ اللّهُ مَتَّالُهُمْ تَقَبَّلُ مِنَا طُالِّكُمْ وَقُعْنَا لِاَدْاءِ الْمَناسِكِ كَمَا تُجِبُّ الْتُهُمُ وَقُعْنَا لِاَدْاءِ الْمَناسِكِ كَمَا تُجِبُّ وَتَرْطَى وَارْزُقْنَا الْعُودِ بَعْدَ الْعُودِ مَوَّةً أَبَعُدَ مَوَّةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ طَوَسَلَمُ وَسَلَمُ تَسُلُهُما كَيْنِرًا كَيْنِرًا لَكُودِ الْلَهِ مَدِينًا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَالله وَسَلَمُ تَسُلُهُما كَيْنِرًا كَيْنِرًا طَ

الله كى رضا كاطالب

محمد يونس يالنپوري

کرے دکھایا اوراپنے بندہ کی مدو فرمائی اور احز اب کے لفکر کو تنہا شکست دے دی۔

## والبهى ميں حاجی كا استقبال

جب ججاج کرام جج سے واپس آئیں تو ان سے ملا تات، سلام، مصافحہ کرنا اوران سے دُعاء کرانا باعثِ فضیلت ہے اس لئے کہ حاجی کی دُعا قبول ہوتی ہے۔

مگر حاجی کوروانہ کرتے وقت جلوس کی شکل اختیار کرنا یا نعرہ لگانا سخت ممنوع ہے۔ اوراسی طرح حاجی کی واپسی میں ضرورت سے زیادہ افراد کا ہوائی اڈہ پر پہنچ جانا اور بلا وجہ اشنے اوگوں کا کرا پیٹر پی کرنا تابل ترک امر ہے۔ اوراس میں ریا کاری بھی ہوتی ہے، جس سے احتر از کرنا نہایت ضروری ہے۔ (ستناد علم انجاج، صفحہ ۲۳۸)

### حاجی کے یہاں دعوت

جَاجِ کرام کاسفرِ جج کو جانے سے قبل پاسفر جج سے واپسی پر دعوت کرنا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام ، ائمہ جبتدین ، اور ساف وخلف بیتاللّٰدجائے اور بیا شعار بڑھئے شكر ہے تيرا خدايا، ميں تو اس قابل نه تھا تونے اینے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا

اینا و بوانه بنایا ، میں تو اس قابل نه تھا كرو كعيے كے پھرايا، ميں تو اس قابل نہ تھا مرتوں کی یاس کو سیراب تونے کردما

جام زم زم كا يلايا، مين تو اس قابل نه تفا ڈال دی مھنڈک مرے سینے میں تونے ساقیا

اینے سینے سے لگا یا، میں تو اس قابل نہ تھا بھا گیا میری زباں کو ذکر اللہ اللہ کا بہ سبق کس نے بیٹر ھایا، میں تو اس قابل نہ تھا خاص اینے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے یون نہیں در در پھراہا، میں تو اس قابل نہ تھا

میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا بر خہیں تونے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا میں کہ تھا ہے راہ تو نے و تھیری آپ کی تو ہی مجھ کو در یہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا

عہد جو روز ازل میں نے کیا تھا یاد ہے عہد وہ کس نے نبھاما، میں تو اس قابل نہ تھا تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کونصیب گنید خضراء کا سایه، میں تو اس قابل نه تھا

میں نے جو دیکھا سو دیکھا ہارگاہ قدس میں اور جو يايا سو يايا، مين تو اس قابل نه تفا بارگاه سيد الكونين ميں يونس بھلا سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا

راقم الحروف كومندرجه ذيل شعرنهايت پيند ہے۔ بقول شاعر: كرول كا ناز قيامت تلك مين قسمت بر بھیج میں جو تکمل قیام ہو جائے

النَّاره

 (١١) يَآ أَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَيَآ اخِرَ الْاخِرِيْنَ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنَ وَ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيُن وَ يَاۤ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. ط

 (١٢) لا الله الله الحليم الكريم شبحان الله رَبّ العَرْشِ الْعَظِيُم وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ط (١٣) حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ٥

(١٣) اَللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيُفٌ فَقَوّ فِي رضَاكَ ضُعُفِي وَخُذُ إِلَى الْخَيْر بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلِ الْإِسُلاَمَ مُنْتَهِي رضَا لِيَي، اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيْفٌ فَقَوِّنِي وَانِّي ذَلِيُلٌ فَاعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيُرٌ فَأَغْنِنِي

يَآ أَرُحَهُ الرَّاحِمِيُنَ طَ (١٥) اَللُّهُمَّ فَاطِرَ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ٱنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ طَ

(١٢) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمُدُ كَمَآ اَنْتَ اَهُلُهُ فَصَلَّ وَسَلِّمُ عَلَى

سَمِّدنَا مُحَمَّد كَمَآ أَنْتَ اهْلُهُ وَافْعَلُ بِنَا مَآ أَنْتَ اهْلُهُ

فَإِنَّكَ اَهُلُ النَّقُواي وَاهُلُ الْمَغُفِرَ وَطَ

اَللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلْمِي إِبْرَ اهِيْمَ وَعَلْمِي ال إِبْرَ اهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ ٥ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ٥

(٢) لا الله إلا آنت سُبُحنك إنَّى كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ٥ 

(٣) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَى الْقَيُّومِ ٥

(a) يَا ذَا الْجَلالَ وَالْإِكْرَامِ طَ (٢) يَآ أَرُحَهَ الرَّاحِمِيْنَ ط

(2) يَا حَيُّ يَا قَيُّوُهُ طَ

(٨) اَللَّهُمَّ إِنِّي آَدُعُوْكَ اللَّهَ وَاَدْعُوْكَ الرَّحُمٰنَ وَاَدْعُوْكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ وَالْمُعُوكَ بِأَسْمَا عِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمُتُ مِنْهَا وَمَا لَمُ اَعْلَمُ أَنْ تَغُفِرَلِيُ وَتَرُحَمَنِيُ طَ

(١٠) رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ

(١٤) اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبُدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَى

الْمُوّْ مِنِيْنَ وَالْمُوّْ مِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ طَ

- (۱) اےاللہ ہمارے گنا ہوں کومعا ف فرما۔
- (۲) اےاللہ ہمارے گناہوں کونیکیوں سے بدل دے۔

(m) اےاللہ آپ نے اگر ہمارانا م سعیدوں اور نیک بختوں میں لکھا

ہوتو اُنہی میں لکھے رکھیواور اگر آپ نے جمارا نام شقیوں اور

بدبختوں میں لکھا ہوتو ہمارا نام اُن کی فہرست سے مٹا دیجیو اور

نیک اوگوں کی فہرست میں لکھ ذیجیواس لئے کہ لکھنا بھی تیرا کام

ہےاورمٹانا بھی تیرا کام ہے ۔اورلوح قلم بھی تیرے پاس ہیں ۔

ہمیں دینانہیں جائے تو اُن کی محبت ہمارے دلوں سے نکال د ہاوراس کاخیال بھی نکال د ہاوراس گلی میں آنا جانا بھی ختم فر ما دے اور اے اللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگرآ ہے ہمیں دینا جائے ہیں اُن کی محبت ہمارے دلوں

میں ڈال دےاوراس کلی میں آنا جانا ہمارے لئے آ سان فرما

(م) اےاللہ وہ چیزیں جن کے لینے کا ہم اراد ہ کرتے ہیں مگرآ پ

(۲) اےاللہ ہمیں وہ کام کرنے کی تو فیق دےجس سے تیرے دین کو

(۸) اےاللہ اُمت کی اجتماعی اورانفرادی پریشانیوں کودور فرما۔

(۱۰) اے اللہ أمت كے مردول اورغورتوں كے لئے حلال بستروں كا

(۱۲) ایاللہ بھاری اور بھاری اولادوں کی جڑوں میں حلال روزی

(۱۱) اے اللہ اُمت کے مردول اور عورتوں کی حرام بسترول سے

(۹) اے اللہ ہر فرد اُمت کودین کاداعی بنادے۔

(۷) اےاللہ ہمیں وہ تجارت کرنے کی تو فیق دے جس سے تیرے

(۵) اے الله قرآن تیرا دستر خوان ہے۔ تیرے دستر خوان سے فائدہ

أٹھانے کی تو فیق نصیب فرمادے۔

د ہاوراس میں ہمارے لئے خیر مقدر فرما۔

فائده ينتجه

ا نتظام فرما۔

حفاظت فرما۔

واخل فرما۔

دين کوفائده پنجيه

اور ہواؤں کے ساتھ جوشر آتا ہے اس شرسے ہماری حفاظت

(۲۴) اے اللہ اپنے عذاب کے کوڑے سے ہماری حفاظت فرما۔

نقطهٔ ہیں ہےتو ہم کومعا ف فر ماد ہے۔

(۲۵) اےاللہ ہم نے اپنی زندگی کو گنا ہوں میں ڈبودیا ہے کسی جگہ سفید

(۲۲) اے اللہ اگر نضل کر ہے تو چھٹیاں اور اگر عدل کریں تو لٹیاں تو ہم

( 🗠 ) اےاللہ تو جسے قریب کرد ہے اُسے کوئی دورنہیں کرسکتا اورتو جسے

(۲۸) اےاللہ تو جسے مدابت د ہےد ہےاہے کوئی گمراہ نہیں کرسکتااورتو

(۲۹) اے اللہ تیری رحمت تک پہنچنے کے لئے ہمیں بہت واسطول کی

دور کرد ہے اُسے کوئی قریب نہیں کرسکتاتو جمیں اپنی رحمت سے

جے گمراہ کر دے اُسے کوئی مدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ تو

تو ہمیں عطافر ما۔

برِفضل کامعا ملەفر ما۔

قریب کرد ہے۔

ہمیں مدایت عطا فر ما۔

(۱۳) اےاللہ ہماری اور ہماری اولادوں کی جڑوں کی حرام اور مشتبہ روزی ہے حفا ظت فرما۔

حفاظت فرمابه

(۱۵) اےاللہ ہواؤں کے ساتھ جوخیر آتی ہے وہ ہمارے لئے مقدر فرما

(۱۲) اےاللہ کسی فاسق وفاجر کااحسان ہم پر نہ رکھنا۔

مرد وں اورغور تو ل پر برساد ہے۔

(۱۷) اے اللہ امن کی جا دروں کواینے بندوں پر پھیلاد ہے۔

(۱۸) اے اللہ تیری سخاوت کی کہانیاں مشہور ہیں ہمارے اوپر کرم فر ما۔ (19) اے اللہ نفس و شیطان کا حمیث بھتا بننے سے ہمیں بچا لے۔

(۲۰) اے اللہ تیر بخزانہ میں جتنا تیرار حم ہے وہ سارا کا سارامسلمان

(۲۱) اےاللہ تیر نخزانہ میں جتنا تیراقہروعذاب ہےا یسےلوگوں پر

برسادے جن کے دلول پر تونے گمراہی کی مہر لگادی ہے۔

(۱۴) اے اللہ احیا تک کی خیر عطا فرما اور احیا تک کے شر سے جماری

(۲۳) اے اللہ تو ہی مرنی حقیقی ہے ، تو جماری بہترین تربیت فرما۔

(۲۲) اےاللہ ہمیں مانگنانہیں آتا مگر تجھے دیناتو آتا ہےا پنے کرم سے

بندبوں کے حقوق ہم اوا نہ کرسکین تو تو ہماری طرف سے اوا فرما

ضرورت ہے مگر تیری رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لئے کسی واسط کی ضرورت نہیں ہےا ہے اللہ اپنی رحمت کی جاور میں ہمیں ڈھانپ ( ۲۰۰۰ ) اےاللہ ہمارادین سنوارد ہے جس میں ہمارے ہر کام کی حفاظت

(۳۱) اےاللہ ہمیں مایوس نہ کرتیرا کرم مشہور ہے۔ (۳۲) اےاللہ اس اُمت کوخوشی کے د ن اورخوشی کی راتیں دکھادے۔ ( mm ) اے اللہ ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے اپنے کنبہ پر کرم ورحم فر ما۔

(۳۴) اے اللہ جس طریقہ سے آپ نے ہماری پیشانیوں کی حفاظت کی ہے کہ ہماری بیشانیاں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ماتھانہیں میتیں، اس طریقہ سے ہمارے بدن کے ایک ایک حصہ کی (۳۵) اےاللہ تیرے حقوق ہم نے ضائع کئے ہیں اور تیرے بندے

اور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کئے ہیں۔اے اللہ اینے حقوق تو معاف فر ما دے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ادا کرنے کی تو ہمیں تو فیق عطا فر مااورا گر کمزوری کی وجہ سے یا کا ہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیر ہے ہندے اور

د ہاورہمیں ان حقوق سے بری فر مادے۔ (۳۲) اے اللہ جمارا کھویا ہوادین جمیں واپس دے دے۔ (سے) اےاللہ جماری کھوئی ہوئی عزتیں جمیں واپس دے دے۔ (m/) اے اللہ جمارا کھویا ہوا دعوت کا کام جمیں واپس دے دے۔

(۳۹) اے اللہ جناتو س کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ (۴۰) اےاللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ (۴۱) اےاللہ ہماری گرونوں کو ہرذ مدداری ہے آزاد فرما۔

(۳۲) اےاللہ ہم کواعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما۔ (۳۳) اے اللہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کودین پر لگادے۔

(۴۵) اےاللہ موت کے بعد کی ہلا کتوں سے ہماری حفاظت فر ما۔

( ۴۴ ) اےاللہ اس اُمت کو باطل کے نرغوں سے نجات دے۔

(۷۷) اے بہاڑوں کے وزنوں کو جانبے والے۔

(۴۸) اے سمندروں کے پہانوں کوجاننے والے۔

(۴۹) اے ہواؤں کے رخوں کو متعین کرنے والے۔

(۵۷) اےوہ یاک ذات کہ جاند، سورج اور ستارے بھی تیری تعریف

(۵۴) اے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جاننے والے۔ (۵۵) اے وہ پاک ذات کہ رات کا ندھیرا بھی تیری تعریف بیان

(۵۲) اےوہ یاک ذات کے دن کا جالابھی تیری شبیح بیان کرتا ہے۔

بیان کرتے ہیں۔

(۵۲) اے دلول کے خیالات کویڑھنے والے۔ (۵۳) اےبارش کے قطروں کی تعداد کوجاننے والے۔

(۵۰) اے کؤے کے بیچ کواس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے۔ (۵۱) ایٹوٹی ہوئی ہڈی کوجوڑنے والے۔

(٣٦) الساللة جمار القدام اورا قلام كوقبول فرما

(۲۰) اےوہ پاک ذات کہ واد بول اور گھاٹیوں میں جوذر ّات ہیں وہ

(۲۱) اےوہ یاک ذات کہ آپ کے ملک میں آپ کاکوئی شریکے نہیں۔

(۱۲) اے وہ پاک ذات کہآ ہے کئی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت

(۲۵) آپسب سے آخر ہیں آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ (۲۲) آپ دلائل کے اعتبار سے اتنے ظاہر ہیں کہ آپ سے زیادہ

( ۱۲۴ ) آپ سب سے پہلے ہیں،آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔

(١٤) آب ابني ذات كاعتبار سے اتنے جھے ہوئے ہيں كه آب

(٦٣) اےسب کی دُعاوُں کو سننے والے۔

بھی تیری تعریف بیان کرتے ہیں۔

ظاہر کوئی چزنہیں۔

کی ہےوہ بھی تیری شبیح بیان کرتی ہے۔

(۵۹) اے وہ یاک ذات کہ مندروں کی تہہ میں آپ نے جومخلوق پیدا

(۵۸) اےوہ یا ک ذات کہ چیونٹیا ل بھی تیری تعریف بیان کرتی ہیں۔

سے زیادہ کوئی چیز چیپی ہوئی نہیں ہے۔ ( ۲۸ ) اےاللہ ہم کوتقو کی کا تو شہ عطا فر ما۔

(۲۹) اےاللہ ہمارے دلوں کوبغض وعناداور کدورتوں کے غبار سے دھو

(۷۰) اےاللہ ہنسی مٰداق میں بھی جو گنا ہ کئے ہوں اُنہیں معاف فرما

(۱۷) اےاللہ جومرد وعورت نا جائز عشق میں مبتلا ہواہے اس رذیلے

کام سے نجات دے۔ (۷۲) اے دلوں کو بلٹنے والے ہمارے دلوں کودین پر جمادے۔

(۷۳) اےاللہ ہم سب کوتو صحیح سمجھ عطا فرما۔ (۷۴) اے اللہ ہماری صورت تونے اچھی بنائی ہماری سیرت بھی اچھی

(۷۵) اےاللہ ہماری تحریر وتقریر کوقبول فر ما۔

(۲۷) اےاللہ ہمارےآلیس کے تعلقات کوخوشگوار بناد ہے۔

(۷۷) اے اللہ ہم کو یا کیزہ روزی دے اور یا کیزہ چیزوں میں استعال

امتحان کے لائق نہیں ہیں، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو بار

(۸۲) اے اللہ بڑھایے کے وقت میں ہماری روزی کو سیع فرمادے۔ (۸۳) اے اللہ ہمارے دلوں کواپنی اطاعت کی طرف متوجہ کردے۔

(۸۱) اے اللہ ہم تو تیر نظل کے عادی ہو چکے ہیں اب ہم کسی

(۸۴) اے اللہ جن کے لڑ کے لڑ کیاں غیر شادی شدہ ہوان کے رشتوں

(۸۵) اے اللہ ہم جبیبا گناہ گارتیری زمینوں نے نہیں دیکھا اور تیرے

وا تع نہیں ہو گی تو ہم کومعا ف فر مادے۔

ہمیں معاف کر دے گاتو تیرے دریائے مغفرت میں سے کمی

كابهترين انتظام فرمابه

(۷۹) اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن وہ دن ہوجس دن تیری

(۷۸) اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما۔

(۸۰) اے اللہ جمارے گناہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اگر تو

آسانول نے نہیں دیکھااور تیر نےفرشتوں نے نہیں دیکھااور ہم نے تجھ جبیبا کریم آتانہیں ویکھا کہ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزي دیتار ہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتار ہا، جہاں

ا تنا کرم فر مایا ہے ایک کرم اور فر مادے ہم سب کے لئے جنت

الفردوس كافيصله فرماد ہے۔

(۸۲) اےاللہ حق کو کہنے کی اور حق کو سننے کی اور حق کو لے کر عالم میں پھرنے کی تو ہم کوتو فیق عطا فرما۔ (۸۷) اےاللہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو یا کیزہ کرد ہے۔ (۸۸) اے اللہ جس وقت میں جو کام کرنے سے تو خوش ہوتا ہے اس کے کرنے کی تو فیق عطافر مااورجس وقت میں جو کام کرنے سے

تو نا راض ہوتا ہے اس سے تو ہمیں بچالے۔ (۸۹) اے اللہ جب ہم تیرے یاس آئیں ہمارے بیننے سے پہلے آپ ہنس کر ملا قات کر رہے ہوں تو اس کی غیب سے شکلیں اور صورتیں بیدا فرما۔ (۹۰) اےاللہ قرآن کانورہمیں عطافر ما۔

(۹۲) اے اللہ اس جمع میں جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو تيرے علا وہ کوئی نہيں جانتا اور بيہ کہنا بھی نہيں جا ہتے، عافيت

(۹۱) اے اللہ تو اپنے نیک و بھلے ہندوںکو جودیا کرتا ہے وہ جمیں

ہےان کی پریشانیوں کود ورفر ما۔

قبول فرما۔

(٩٣) اے اللہ ہر فردِ أمت كوسنت والى زندگى برِ قائم فرما۔

(۹۲) اےاللہ ہمارے دل کی کھڑ کیوں کو کھول دے۔

کھلا ہوا ہے، ہم پر رحم فر ما ، کرم فر ما۔

(94) اےاللہ ہمارے دین کے سورج کوعروج عطافر ما۔

(۹۴) اےاللہ ہیرا پھیری والی زندگی ہے ہماری حفاظت فرما۔

(98) اےاللہ ہمارےاس مجمع میں جوتماشائی بن کے آیا ہواہے بھی

(۹۸) اے الله سارے دروازے بند ہو کیے ہیں صرف آپ کا دروازہ

(۹۹) اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑ ھے بھی ہیں اور نو جوان

عبادت گزار بھی ہیں اور بیچے بھی ہیں جن کے سینوں میں تیرا قرآن محفوظ ہے اگریمی مجمع اس علاقہ کے کسی کریم کے دروازے یر جاا جائے اور صرف ایک رویے کی بھیک مائگے ،اس کریم کے لئے روپید یناجتنا آسان ہےاس سے زیادہ تیرے لئے ہدایت

کا دینا آسان ہے، اے اللہ جماری حجمولیوں کو مدابت سے بھر

(۱۰۰) اےاللہ جتنے مسلمان جیلوں میں محبوس ہیں ان کی رہائی کے فیصلے

(۱۰۱) اے اللہ ہماری کھوٹی یوٹجی کوقبول فرما۔ (۱۰۲) اے اللہ جمیں وہ بدبخت انسان نہ بنا رمضان گزر جائے اور

ہماری مغفرت نہ ہو۔

(۱۰۳) اے اللہ جمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔

(۱۰۴) اے اللہ جینے مسلمان مرد وعورتیں اسلام کی حالت میں دنیا ہے رخصت ہوئے ہیں،ان کی قبروں کونور سے منور فرمادے،ان کو غریق رحمت فرمادے،ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما،ان

کوکروٹ کروٹ آ رام نصیب فرما۔ (۱۰۵) اے اللہ آپ کے وہ مبارک آٹھ نام جوآپ نے سورج پر لکھے ہیں اورآ پ کے وہ مبارک نام جوآ پ نے لوح محفوظ پر لکھے ہیں

اورآ پ کے وہ مبارک نام جوآ پ نے بیت معمور پر لکھے ہیں،اور آپ کے وہ مبارک نام جوآپ نے عرش وکرسی پر لکھے ہیں اور آپ کے وہ اسائے حتنی جوآپ نے تو رات میں نازل کئے اور آپ کے وہ اسائے حمنی جوآپ نے انجیل میں نازل کئے اورآپ

نازل کئے اورآپ کے وہ اسائے حسنی جوآپ نے قرآن میں

ك وه اسائ حسلى جوآب نے زبور ميں نا زل كے اورآب كے وہ اسائے حتنی جوآب نے صحف ابراہیم النکھ و موسیٰ النکھ میں

نازل كئے اورآب كے وہ اسائے حسلى جو ہمارے نبى ﷺ نے ہميں بتائے اورآ پ کے وہ اسائے حسنی جوآ پ نے پہاڑوں پر لکھے ہیں اورآ ب کاوہ ایک مبارک نام جس سے تو نے این عرش کو مزین کیا ہے۔ا۔اللہ تیر ہے سارے مبارک ناموں کے طفیل سے وُ عا کرتے ہیں اس اُمت کی اجتماعی اور انفر ادی پریشانیوں کود ور فرما۔

(۱۱۴) اے اللہ جماری سیئات کو حسنات سے مبدّ ل فرماد ہے۔ (۲۰۱) اے خوبصورت بردے والے، اے خوبصورت حادر والے،

ہمارے عیبوں پر بردہ ڈال دے۔ (۱۰۷) اے اللہ تونے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھایا اور اپنے کرم سے

اینے نبی کا گھر د کھایا ،اسی کرم سے اپناچپر ہجھی د کھاد ہے۔

(۱۰۸) اےاللہ ہمارے دل کی تختیوں کونورانی بنادے۔

(۱۰۹) اےاللہ ہمارے دل کی محرابوں میں اپنی معرفت کا نور کوٹ کوٹ

(۱۱۰) اے اللہ جماری آنکھوں میں اپنے عشق کاسر مہ لگادے۔

(۱۱۱) اےاللہ ہمیں مانگنانہیں آتا مگر تچھے دینا تو آتا ہے۔اینے کرم

عسل تو یہ کی تو فیق د ہے۔

(۱۱۳) اے اللہ لوگ ہمیں گفن کالباس یہنائیں گے اس سے پہلے تقو ہے کالباس ہم کو پہناد ہے۔

ہے ہمیں عطافر ما۔ (۱۱۲) اےاللہ لوگ مرنے کے بعد عسل دیں گے اس عسل سے پہلے

(۱۱۸) اے اللہ اُ مت کی صلاحیتوں کودین کے لئے قبول فرما۔

(۱۱۷) اے اللہ أمت كے تمام طبقات كودعوت برمجتمع فرماد ہے۔

(۱۱۲) اے اللہ اپنے رضاوالے کاموں پر ثابت قدم فرما۔

(۱۱۵) اےاللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فر مادے۔

(۱۱۹) اےاللہ ہماری جماعتو ں کی نقل وحرکت کوقبول فر ما۔

(۱۲۱) اےاللّٰدمراشدامورالہام فرما۔

(۱۲۴) اےاللہ بہاروں کوشفا عطافر ما۔

(۱۲۲) اے اللہ مہمات اُموریر ہماری اعانت فرما۔

(۱۲۳ اےاللہ ظاہری اور باطنی قوتیں عطافر ما۔

اورجان و مال کی حفاظت فرما۔

(۱۲۰) اےاللہ ہم سب کی اور پوری اُمت کی بہترین تربیت فرما۔

(۱۲۵) اے اللہ اُمت کے اعمال کی ایمان کی اخلاق کی ،معاشرے کی

(۱۲۲) اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گنا ہوں سے زیادہ وسعت والی

ہے۔ ہارے سارے گنا ہوں کومعا ف فرما۔ ہمارے سارے گنا ہوں کومعا ف فرما۔ ( ۱۳۷) اے اللہ ہماری اور تمام مؤمن مردوں اور مومن عورتوں کی اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرمادے۔

(۱۲۸) اے اللہ آپ ہی نے ہمیں پیدا کیااور آپ ہی ہمیں ہدایت دیے والے ہیںاور آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیںاور آپ ہی ہمیں پلاتے میں اور آپ ہی ہمیں اور آپ کی ہمیں ذرحہ میں

وائے ہیں اور آپ ہی جمیں ماریں گے اور آپ ہی جمیں زندہ کریں بیں اور آپ ہی جمیں ماریں گے اور آپ ہی جمیں زندہ کریں گے جمولی جماری ساری حاجتوں کا تکفل فرما۔ (۱۲۹) اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فکر ورنج سے، اور ہم آپ کی

پناہ ما تکتے ہیں تم ہمتی اور سستی سے اور ہم آپ کی پناہ ما تکتے ہیں بزد لی اور بخیلی سے ، اور ہم آپ کی پناہ ما تکتے ہیں ، قرض کے بوجھاورلوگوں کے دبانے سے ۔

یو بھاورو وں ہے ہے۔ (۱۳۰) اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں دنیا اور آخرت میں، اے اللہ ہم آپ سے معافی اور سلامتی مانگتے ہیں، ہمارے دین میں اور ہماری دنیا میں اور ہمارے گھر والوں میں اور ہمارے مال میں۔ (۱۳۱) اے اللہ ڈھانپ لے ہمارے عیب، اور خوف کی چیز ول سے ہمیں بے فکر کردے۔
ہمیں بے فکر کردے۔
(۱۳۲) اے اللہ میری حفاظت کرمیرے آگے سے اور میرے پیچے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اور پر سے اور میں آپ کی عظمت کی بناہ لیتا ہوں اس سے کہ ہلاک کیا جاؤں میرے بنچے سے۔
جاؤں میرے بنچے سے۔
(۱۳۳۳) اے اللہ آپیں ہمارے پالنہار ہیں، آپ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ ہی نے بچے پیدا کیا اور ہم آپ کے شقی

غلام بیں اور جہاں تک ہمارے بس میں ہے ہم آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعد سے پر قائم ہیں، آپ کی بناہ چا ہے بیں، ان ہمام پر سے کاموں کے وبال سے جوہم نے کئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے آپ کی اُن نعمتوں کا اقر ارکرتے ہیں، جوہم پر ہیں اور ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اس لئے ہمارے گناہوں کو معاف کرد بیجتے، کیونکہ آپ کے سواکوئی گناہوں کو نہیں بخشا۔

(۱۳۴) اے اللہ ہمارے بدن کودرست رکھئے۔ (۱۳۵) اے اللہ ہمارے کان عافیت سے رکھئے۔

(۱۳۲) اے اللہ ہماری آنکھ عافیت سے رکھئے ،آپ کے سواکوئی عبادت

کے لائق نہیں ہے۔

عذاب سے ہم آپ کی پناہ ما نگتے ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت

کے لائق نہیں ہے۔

( ۱۳۸) اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مخلو قات کو قائم رکھنے والے، ہم آپ سے آپ کی رحمت ہی کے ذریعہ مدوطلب کرتے ہیں، آپ ہمارے تمام احوال درست فر مادیجئے اور ہمیں ایک ہارآ نکھ

جھیکنے کے برابر ہمار بے فس کے حوالے نہ فر مایئے۔

(۱۳۹) اےاللّٰدرات کےاندھیر ہے میں گناہ کئے،دن کے اُحالے میں کئے، جان کر کئے، انحانے میں کئے،صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو ( ۱۴۴) اےاللہ زمین کے جس حصے برگنا ہ ہوئے زمین کو بھلاد ہےاور

( ۱۳۷) اے اللہ ہم کفراور محتاجگی ہے آ یہ کی پناہ مانگتے ہیں ،اور قبر کے

(۱۴۱) اےاللہ اپنی رضامندی والی زندگی ہمیں عطافر ما۔

(۱۳۲) اے الله ابنی ناراضگی والی زندگی سے جماری حفاظت فرما۔

فرشتوں کوبھی بھلاد ہاور رجسر میں سے بھی مٹادے۔

(۱۴۲) اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت ورسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔

(100) اے اللہ مسلمانوں کے دلوں کواینے دین کے لئے نرم فرمادے۔

(۱۵۳) اے اللہ جمارے دلوں میں ایمان کی جاوروں کو پھیلادے۔

(۱۴۸) اے اللہ گمراہ کرنے والے علم سے جماری حفاظت فرما۔

(۱۴۹) اے اللہ جنت میں اینے نبی ﷺ کایر وس عطافر ما۔

(۱۴۳ اےاللہ تقوی اور طہارت والی زندگی عطافر ما۔

(۱۴۵) اے الله دونوں جہاں کی عزنو ں کا فیصلہ فیر ما۔

(۱۴۴) اے اللہ جمارے خیالات کو یا کیز ہ فرما۔

( ۱۴۷) اے اللہ نفع دینے والاعلم عطافر ما۔

(۱۵۱) اے اللہ جمیں ایمان برثابت قدم فرما۔

(۱۵۲) اے اللہ ایمان پر جمارا خاتمہ فرما۔

(۱۷۲) اے اللہ اینے حکموں والی زندگی گز ارنے کی تو فیق دے۔

( ۱۵ ۴ ) اے اللہ تمام أمور ميں جمارے انجام كوخير فرما۔ (۱۲۵) اےاللہ دونوں جہاں کی حاجتوں کو یورا فر ما۔

( ۱۵۵)ا بےاللہ ہمیں دین کی محنت کے لئے قبول فر ما۔

(۱۵۲) اےاللہ ہمیں دُعاما تَگنے کی قو فیق عطافر ما۔

(۱۵۷) اے اللہ ہمارے گھروں میں نورانی اعمال زندہ فنر ما۔

( ۱۵۸ ) اے اللہ ہمارے مزاجوں کودینی مزاج بناد ہے۔

(169) اےاللہ اپنے شکر گز اربندوں میں داخل فر مادے۔

(۱۲۰) اے اللہ بے اولاد وں کواولا دعطا فرما۔

(۱۲۱) اے اللہ تیرانام سلام ہے، سلامتی تیرے یہاں سے چلتی ہے، ہم تجھ سے اس اُمت کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں ، اس اُ مت کو

ظالمول کےحوالے نەفر ما۔

(۱۶۲) اےاللہ دونوں جہاں کی عافیت اور بھلائی مقدّ رفر ما۔ (۱۶۳) اے اللہ بے دینی کی نفرت دلول میں پیدا فرما کر بے دینی کوختم

(۱۶۴)ا بالله اقوام عَالَم كو دين سير فراز فرما ـ

(۱۲۷) اے اللہ سنت والی زندگی عطافر ما۔ (۱۶۸) اے اللہ جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں دین کی ہوائیں

(۱۲۹) اے الله سورج کی روشنی جہاں جہاں پہنچتی ہے وہاں اینے دین

(۱۷۰) اے اللہ اپنی خصوصی عنایت ہماری طرف متوجہ فرما۔ (۱۷۱) اےاللہ حبّ جاہ اور حبّ مال سے ہماری حفاظت فرما۔

(۱۷۲) اےاللہ قرآن کی محبت اوراینی محبت عطافر ما۔ (۱۷۳) اے اللہ جمارے دل اور نگاہ کومسلمان بنادے۔

کی روشنی پہنچاد ہے۔

(۷۷٪) اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی خیر کی وُعائیں ما گلی ہیں ۔

ان میں ہمارا حصہ شامل فر ما اور جن شرور سے پناہ جا ہی ہے ان شرور ہے ہم کوینا دنصیب فرما۔ (۱۷۵) اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔

(۱۷۷) اے اللہ تیرے دربار میں ارمانوں کی دنیا لے کرآئے ہیں

(۱۸۰) اے اللہ اس اُمت کوہر با دیوں کے میلوں سے بحادے۔

(۱۸۱) اے اللہ ہم نے خواہشات کے میدان میں بہت گھوڑ ہے دوڑائے ہیں ہم کومعاف فرمادے۔

(۱۸۲) اے اللہ اطاعت کے میدان میں گھوڑے دوڑانے والا بنا

(۱۸۳) اے اللہ ہماری فجر کی نما زیوں کی تعداد جمعہ کے نمازیوں کی

تعداد کے برابر کردے۔

(۱۸۵) اے اللہ ساری ونیا کوسکون کاسانس دلاوے۔

(۱۸۲) اے اللہ ہماری ایمان کی اہر وں کو حرکت دے دے۔

(۱۸۴) اے اللہ تقدیر کی برائی سے بچالے۔

(۱۷۸) اے اللہ ہماری صدااور نداء کو قبول فرما۔ (۱۷۹) اےاللہ د ونوں چو کھٹوں کا نور ہمیں نصیب فر ما۔

ہمارے جائز ار مانوں کے سورج کوعروج نصیب فرما۔

(۲ کا)ا ہےاللہ تقوی ہماراتو شہ بناد ہے۔

(۱۸۸) اےاللہ ہمارے دلوں میں عشق محازی کے خیمے لگے ہوئے

(۱۹۰) اےاللہ خاموش فتنوں ہےاُ مت کی حفاظت فر ما۔

(۱۸۹) اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو تکھی سنسار عطافر ما۔

(۱۸۷) اےاللہ ہمارا کھویا ہوادین ہمیں واپس دے دے۔

ہیں،ان خیموں کوا کھاڑ کر پھینک دے۔

(۱۹۱) اےاللہ ہماری آنکھوں کو یا کیزہ بنادے۔

(۱۹۲) اےاللہ تجھ سے ما نگنے کی لذت عطافر ما۔

(۱۹۲) اے اللہ ہم کوحلال مال ومنال عطافر ما۔

(۱۹۸) اےاللہ قلب سلیم عطافر ما۔ (۱۹۹) اےاللہ عشق اور نسق سے بیالے۔

(۱۹۷) اےاللہ جم تو خاندانی فقیر ہیں ہماری مدوفر ما۔

(۱۹۳) اےاللہ ہمارے خیالات کو یا کیزہ بنادے۔

(۱۹۴) اے اللہ دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچالے۔ (۱۹۵) اےاللہ علم وتقو کی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنادے۔ (۲۰۰) اے اللہ جمارا وین سنوار دے، جس سے جمارے ہر کام کی حفاظت ہو۔

(۲۰۱) اےاللہ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔

(۲۰۲) اے اللہ باہی جاہی گنا ہوں سے بیا لے۔ (۲۰۳) اے اللہ ہماری عمر کا سب ہے بہترین حصہ وہ بنا جواس کا اخیر ہو

اور بهارا سب سے بہتر بن عمل وہ بنا جو خاتمہ والا ہواور بهارا سب

ہے بہترین دن وہ بنا جو تیری ملا قات کادن ہو۔ (۲۰۴۷) اے اللہ جمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اورا گر آ ہے ہم

بررحمفر مادیں تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

(۲۰۵) اے اللہ جمارے آپی کے تعلقات کوخوش گوار بناد ہے اور جمیں اسلام کے رہتے و کھا۔

(٢٠٦) اے اللہ اب تک تو جتنے اپنے نیک بندوں کا خلیفہ بنا ہے ان سب سے زیاد ہاچھی طرح ہمارے ہل وعیال کاخلیفہ بن جا۔ (۲۰۷) اے اللہ ہمارے دلول کواپنی اطاعت کی طرف متوجیفر ما۔ ( ۲۰۸ ) اے اللہ میں تخفیے اللہ کہہ کر بکارتا ہوں، تخفیے رحمان کہہ کر بکارتا

ہوں، تخفے نیکوکاررحیم کہہ کر رکارتا ہوں،اور تخفے تیرےان تمام ا چھے نامول سے پکارتا ہول،جن کو میں جانتا ہوں اورجن کونہیں جانتا ہوں اور بیسوال کرتا ہوں کہتو میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فر ما دے۔

(۲۰۹) اےاللہ میر ے گناہ معاف فرما اور میر ےاخلاق وسیع فرمااور میری کمائی کو یاک فرما اور جوروزی تونے مجھے عطا فرمائی ہے، اس پر مجھے قناعت نصیب فرمااور جو چیز تو مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہر ہنے دے۔

(۲۱۰) یاک ہےوہ اللہ جس کاعرش آسان میں ہے۔ یاک ہےوہ اللہ جس کا فرش زمین میں ہے۔ یاک ہےوہ جس کی را ہسمندر میں ہے۔ پاک ہے وہ جس کی رحمت جنت میں ہے، پاک ہے وہ جس کی سلطنت دوزخ میں ہے، یاک ہےوہ جس کی رحمت فضا میں ہے۔ یاک ہےوہ جس کا فیصلہ قبروں میں ہے، یاک ہےوہ جس نے آسان کو بلند کیا، یاک ہےوہ جس نے زمین کو بچھایا، یاک ہےوہ جس کے سواکوئی جائے نجات نہیں۔

(۲۱۱) یا کی ہے اس ذات کے لئے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ (۲۱۲) یا کی ہے اس ذات کے لئے جوایک اور یکتا ہے۔

(۲۱۳) یا کی ہے اس ذات کے لئے جو تنہا اور بے نیاز ہے۔ (۲۱۳) یا کی ہے اس ذات کے لئے جوآ سان کو بغیر ستون کے بلند

كرنے والاہے۔ (۲۱۵) یا کی ہے اس ذات کے لئے جس نے بچھایا زمین کو برف کی طرح جے ہوئے یانی پر۔

(۲۱۲) یا کی ہے اس ذات یاک کے لئے جس نے پیدا کیا مخلوق کو، پس منبط كياا ورخوب جان لياان كو كن كر\_ (۲۱۷) یا کی ہے اس ذات یاک کے لئے جس نے روزی تقسیم فرمائی،

اورنسي كونه بھولا۔ (۲۱۸) یا کی ہے اس ذات یاک کے لئے جس نے نہ بیوی اپنائی نہ یے۔ (۲۱۹) یا کی ہے اس ذات یاک کے لئے جس نے نہ کسی کو جنا نہوہ جنا گیا،اور نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی۔

ہیں،اوراینے نصل کی مجھ پر بارش کر،اوراینی رحمت مجھ پر پھیلا و ہے،اورا پنی برکت مجھ برنازل کرد ہے۔ (۲۲۱) اے اللہ آ ہے ہم کو کا فی میں ہمارے دین کے لئے۔

(۲۲۲) اے اللہ آ ہے ہم کو کا فی ہیں ہماری کل فکروں کے لئے۔ (۲۲۳) اے اللہ آپ ہم کو کانی ہیں اس مخص کے لئے جوہم پر زیادتی

(۲۲۴) اے اللہ آپ ہم کو کانی ہیں اس شخص کے لئے جوہم سے حسد (۲۲۵) اے اللہ آپ ہم کو کا فی ہیں اس شخص کے لئے جو دھو کہ اور فریب و ہے ہمیں برائی کے ساتھ۔

(۲۲۲) اے اللہ آ ہمیں کانی ہیں موت کے وقت۔ (۲۲۷) اے اللہ آ ہمیں کانی ہیں قبر میں سوال کے وقت۔ (۲۲۸) اے اللہ آ ہمیں کافی ہیں میزان کے پاس۔ (۲۲۹) اے اللہ آ ہمیں کافی ہیں بل صراط کے یاس۔

ہیں،آپ ہمارے تمام احوال درست فرماد یجئے اور ہمیں ایک

(۲۳۰) اے اللہ آ ہمیں کانی ہیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہم نے آپ ہی برتو کل کیا،اورہم آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ (۲۳۱) اے اللہ! آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا۔ (۲۳۲)اےاللہ! آپ ہی ہمیں ہدایت دینے والے ہیں۔

(۲۳۳) اے اللہ! آپ ہی ہمیں کھلاتے ہیں۔ (۲۳۴) اے اللہ! آپ ہی ہمیں یاتے ہیں۔

(۲۳۵)ا سےاللہ! آپ ہی ہمیں ماریں گے۔

(۲۳۷)اےاللہ! آپ ہی ہمیں زندہ کریں گے۔ (۲۳۷) اے اللہ! ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں اور ہم گواہ بناتے ہیں آپ

كعرش أتھانے والے فرشتوں كواورآپ كے تمام فرشتوں كواور آپ کی تمام مخلوق کو کہ یقینا آپ ہی اللہ ہیں آپ کے سواکوئی

معبود نہیں ہے،آپ تنہا ہیںآپ کا کوئی ساجھی نہیں اور بدبات یقینی ہے کے محصلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ (۲۳۸) اے ہمیشہ ہمیش زندہ رہنے والے، اے مخلو قات کو قائم رکھنے والے، ہم آپ سے آپ کی رحمت ہی کے ذریعہ مدوطلب کرتے

بارآ نکھ جھیکنے کے برابر ہمار نے فس کے حوالے ندفر مایئے۔ (۲۳۹) اے اللہ آسانوں اور زمین کے بنانے والے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے ہر چیز کے برورد گارا ورحقیقی مالک، ہم اس بات کی گواہی و سے ہیں کہ آپ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں

ہے۔ ہم آپ کے ذرایعہ اپنے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سےاوراس کے شرک سے بناہ مانگتے ہیں اوراس سے بناہ ما تکتے ہیں کہ کوئی برائی کریں جس کا وبال جمارے نفوس پر بڑے

یائسی مسلمان کوکوئی برائی پہنچاویں۔ (۲۲۰) اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والاعلم اور یاک روزی اور قبول

ہونے والاعمل ما نگتا ہوں۔ (۲۴۱) اے میرے پرورد گار حقیقی تعریف آپ ہی کے لئے ہے جیسی تعریف آپ کی ذات کی ہزرگی اور آپ کی عظیم سلطنت کے

لائق ہو۔

(۲۴۲) اے اللہ آپ ہی جارے یا لنے والے ہیں، آپ کے سواکوئی

عبادت کے لائق نہیں ہے اورآ ہے ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور آپ ہی عظیم عرش کے مالک ہیں، جو کچھاللہ نے جا ہاوہ ہوا اور جواللہ نے نہیں جاہا وہ نہیں ہوا اور گنا ہوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کی طاقت اللہ کی مدد ہی ہے ماتی ہے جو بلندی والاعظمت والاہے، ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیزیر پوری قدرت رکھنے والا ہے ،اور یہ کہاللہ تعالیٰ کاعکم ہر چیز کومحیط ہے،ا ےاللہ ہم آپ کی پناہ ما تگتے ہیں،ا پنے نفس کی برائی سے

اور ہراُس جانور کی برائی ہے جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ بے شک میرارب سید ھےراستے یہ ہے۔

( ۲۴۷۳ ) اےاللہ ہمیں حق کوحق و کھا اوراس کی تابعد اری نصیب فر ما اور باطل کو باطل دکھااوراس ہے بچااییا نہ ہو کہ حق اور باطل ہم پر خلط ملط ہوجائے اور ہم بہک جائیں۔خدایا ہمیں نیک کاریر ہیز گارلوگول کاامام بنا۔

(۲۳۳) اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہوتو ہمیں نہ یکڑنا۔

(۲۴۵) اے ہمارے رب ہم پر وہ یو جھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر

اور ہم سے درگز رفر ما اور ہمیں بخش د ہےاور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہماراما لک ہے، ہمیں کا فروں کی قوم پر غلبہ عطافر ما۔ (۲۴۷) اے ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے ول ٹیڑ ھے نہ کرد ہے اور ہمیں اپنے یاس سے رحمت عطا فر ما، یقیناً تو

(۲۲۹) اے اللہ! اے تمام جہاں کے مالک! توجے جاہے بادشاہی دے اورجس سے جاہے سلطنت چھین لے اورتو جسے جاہے عزت دے

(۲۴۸) اے جارے رب! ہم ایمان لا چکے، اس لئے جارے گناہ معاف فر مااور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

(۲۳۲) اے ہمارے رب ہم پر وہ بو جھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو

اور جسے حاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں

ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ،تو ہی رات کودن میں داخل کرتا

ہےاور دن کورات میں لے جاتا ہے ۔تو ہی بے جان سے جاندار

ہی بڑی عطادینے والا ہے۔

ڈ الاتھا۔

(۲۵۰) اےمیرے پروردگار! مجھےاہنے پاس سے پاکیز داولاد عطافرما،

(۲۵۱) اے ہمارے یا لنے والے معبود! ہم تیری اُتاری ہوئی وحی پر

ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں

کہ جسے جا ہتا ہے ہے شارروزی دیتا ہے۔

بے شک تو دُ عا کا سننے والا ہے۔

پداکرتا ہے اورتو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے،تو ہی ہے

انہوں نے ہمارے بچین میں ہماری پر ورش کی ہے۔

(۲۲۰) اے ہمارے بروردگار! تو ہمیں ہماری بیوبوں اور اولاد سے

آ تکھوں کی ٹھنڈک عطا فر مااور ہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

وجہ سے بھڑک اُٹھا ہے، لیکن ہم بھی بھی بھی سے دُ عاکر کے محروم (۲۵۵) اے ہمارے برورد گار! ہمارے ماں باپ برویساہی رحم کرجیسا

(۲۵۲) اے میرے یا لنے والے! مجھے نماز کا یا بندر کھ اور میری اولاد کو بھی،اے ہمارے رب میری وُعاقبول فرما۔ (۲۵۷) اے مارے بروردگار! مجھے کش دے اور میرے مال باپ کو بھی بخش اور دیگر مؤمنوں کو بھی بخش دے، جس دن حساب

(۲۵۸)اے ہمارے پر ورد گار!میر اعلم بڑھادے۔

(۲۵۹)اے ہمارے برورد گار! ہم سے دوزخ کاعذاب برے ہی رکھ كيونكماس كاعذاب حيث جانے والاہے۔

گواہوں میں لکھ لے۔

(۲۵۲) اے جمارے رب جم نے سنا که منادی کرنے والا باواز بلند

ايمان كى طرف بلار ہائے كەلوگو!اينے ربىرايمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے، یا البی! اب تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری

برائیاں ہم سے دور کرد ہاور ہاری موت نیکوں کے ساتھ کر۔ (۲۵۳) اے ہمارے یا لنے والے معبود! ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تونے ہم سے اینے رسولوں کی زبانی کیا ہے اور ہمیں قیامت

کے دن رسوانہ کر، یقیناً تو وعد ہ خلا فی نہیں کرتا۔ (۲۵۴) اے برورد گار! ہماری ہڈیاں کمزور ہوگئی ہیں اورسر بڑھا یے کی

(۲۶۱) اے ہمارے رب! ہم نے گناہ کر کے اپنابڑا نقصان کیااوراگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان یانے والوں میں سے ہوجائیں گے۔

(۲۷۲) اےمیرے پرورد گار! مجھے تو فیق دے کہ میں تیری اس نعت کا شکر بجالاؤں جوتونے مجھ پراورمیر ہاںباپ پرانعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہوجائے اورتو

میری اولاد کوکھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

(۲۲۳) اےمیر برورد گار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کےموافق فیصلہ کردےاورتو سب سے اچھافیصلہ کرنے والا ہے۔ (۲۲۴) اے آسان وزمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی دنیا وآخرت میں میرا ولی (دوست) اور کارساز ہے،تو مجھےاسلام کی حالت

میں فوت کراور نیکوں میں ملادے۔

(۲۷۵) اےمیرے برورد گار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر مااور جارے کام میں جارے لئے راہ یا بی کوآسان کردے۔

(۲۲۲)اےمیرے برورد گار! مجھے جہاں لے جااحچھی طرح لے جااور جہاں سے نکال احچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنے پاس سے

(۲۷۷)اےمیر بے پرورد گار!میراسینمیر بے لئے کھول دے۔ (۲۲۸)اےمیرے پرورد گار!میرے کام کوجھے پرآسان کردے۔ (۲۲۹) اےمیر بے ہر ورد گار! میری زبان کی گر ہ بھی کھول دے تا کہ

غلبهاورا مدادمقر رفر مادے۔

لوگ میری بات احیمی طرح سمجھ سکیں۔ (۲۷۰) اے میرے برورد گار! مجھے بیاری لگ گئی ہے اورتو رحم کرنے والول سے زیادہ رحم کرنے والاہے۔

(۲۷۱) اےوہ پاک ذات جس کو آئکھیں دیکھٹیں سکتیں۔ (۲۷۲) اے وہ یاک ذات کے سی کاخیال و گمان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ (۲۷۳) اے وہ پاک ذات کہ اوصاف بیان کرنے والے اس کے

اوصاف بیان ہیں کر سکتے۔ ( ۲۷ م) اے وہ ذات کہ حواد شے زمانہ اس براثر انداز نہیں ہو سکتے۔

(۲۷۵)ا بوه ذات که اسے گردش زمانه سے کوئی اندیشے نہیں۔

# لاتعدادنيكيال كمانے كانبوي نسخه

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ (ایک مرتبه پڑھ کیئے)

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جو بندہ عام ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لئے اللہ تعالیٰ ہے استغفار کرے گا اُس کے لئے ہرمؤمن مرد وعورت کے حساب سے ایک ایک نیکی گھی جائے گی۔ (مجم بیر للطبرانی)

کسی صاحب ایمان بندے یا بندی کے لئے اللہ تعالی سے عفرت اور جخشش کی دُ عا کرنا، ظاہر ہے کہاس کے ساتھ بہت بڑااحسان اوراس کی بہت بڑی خدمت ہے۔اس لئے جب کسی بندے نے عام اہل ا پمان (مؤمنین ومومنات) کے لئے استغفار کیا اور اُن کے لئے اللہ ہے بخشش کی دُعاء کی،تو فی الحقیقت اس نے اوّلین وآخرین،زند ہ اور مرد ہ سب ہی اہل ایمان کی خدمت اوران کے ساتھ نیکی کی ،اس لئے ہر

ا یک کے حساب میں اُس کی یہ نیکی کھی جائے گی۔سبحان اللہ! ہمارے

(۲۷۷)اےوہ ذات جو پہاڑوں کےوزنوں کو جانتی ہے۔

(۲۷۷) اے وہ ذات جوسمندروں کے پہانوں کوجانتی ہے۔

(۲۷۸)اےوہ ذات جوہارش کے قطروں کی تعداد کوجانتی ہے۔

(۲۷۹)اےوہ ذات جودرختوں کے تیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔

(۱۲۸۰) اے وہ ذات جوان تمام چیز ول کوجانتی ہے جن بررات کی تاریکی حیماتی ہےاور جن کودن روشن کرتا ہے۔

(۲۸۱) اےوہ ذات جس کوآ سان دوسر ہے آسان سے چھیانہیں سکتا۔

(۲۸۲)اےوہ ذات جس کوز مین دوسری زمین سے چھیانہیں علی۔

(۲۸۳) اے وہ زات کہ سمندر کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی مختجے معلوم

(۲۸۴)اےوہ ذات کہ چٹانوں میں کیا چھیاہے وہ بھی تو جانتاہے۔

تو میری عمر کے آخری حصہ کوسب سے بہتر بناد ہے۔اورمیر بے

آخری عمل کوسب سے بہتر عمل بناد ہے۔

الحمد للدكتاب بعنوان ''حج وعمره كى آسان مسنون دُعائين' ۴۰ رمضان المبارك ۱۳۷۷ رجرى مطابق ۱۲۷۷ كتوبر ۲۰۰۱ و کومبئي ميں فجر كى نماز كے بعد مكمل موئى \_ الله تعالى محض اپنے فضل وكرم سے اس كتاب كوقبوليت بخشے آمين

عاز مین حج سے درخواست ہے کہ جو بھی اپنے حج بیت اللہ شریف کے سفر میں میدِ دُعائیں پڑھے، وہ راقم الحروف کواپنی دُعاوَں میں یا دفر مائے ۔اللہ

تعالیٰ آپ کی تمام وُعاوُں کو قبول فرمائے۔ آمین تمام حجات کرام کومیری ذاتی رائے ہے کہ اپنے ہمراہ''مومن کا ہتھیار''

ممام کائ کرام کومیری ذای رائے ہے کہ اسپنے ہمراہ معموس کا مجھیار '' ''کتاب ضرور رکھیں اور شنج وشام پڑھیں۔ فقط اللہ کی رضا کا طالب مجمد یونس یالیو ری

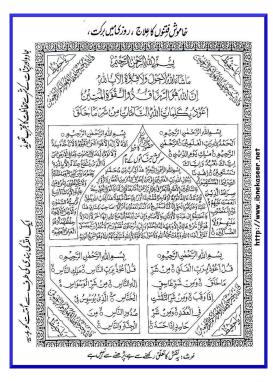